



تاليف، الوحمزه عبد لخالق صنيق تنف تبغيج دستانه، تعريط مَافِظ عَلَمْ مُوداً نِضِي ثَنَا مَذِهِ عَبِدُ اللّه مِنَا صِرَحَا تِي سِدُّ

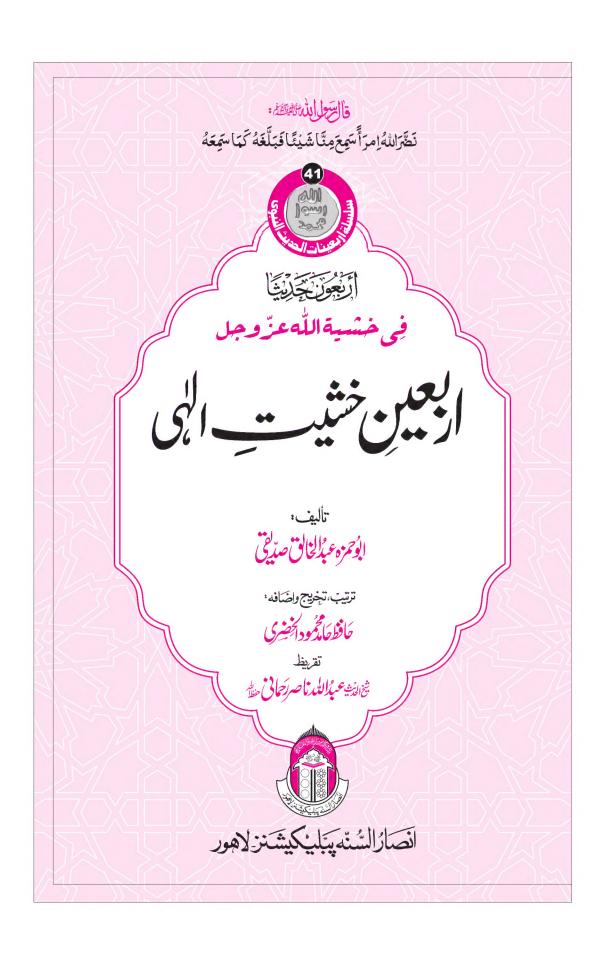

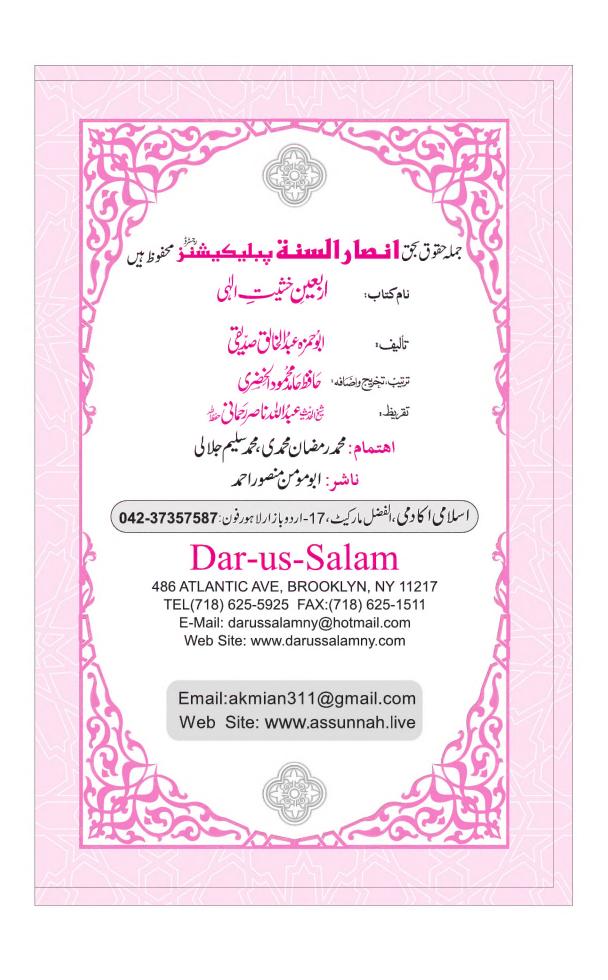

# فهرست عضامين

| تقريظ                                                     | * |
|-----------------------------------------------------------|---|
| الله تعالى كے خوف اوراس كے عقاب سے ڈرنے كى فضيلت          | * |
| اگرانسان ہمیشہاللہ سے ڈرتار ہے تو فرشتے اس سے مصافحہ کریں | * |
| الله كے ڈرسے رونے كى فضيلت كەاللەك ڈرسے رونے والاجہنم 26  | * |
| الله تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ساتھ اس سے امید وابستہ         | * |
| اللہ کے ساتھ خاص طور پر موت کے وقت اچھا گمان رکھنا        | * |
| الله تعالى كے ڈرسے آنسو بہانے والا عذاب اللي سے محفوظ     | * |
| جہاں کہیں بھی ہواللہ تعالی سے ڈرو                         | * |
| الله تعالیٰ کو یاد کرنے اور ڈرنے کی فضیلت                 | * |
| تنها ئی میں گنا ہوں کا ارتکاب نہ کریں                     | * |
| سوآ دميوں كا قاتل اورخشيت الهي                            | * |
| الله تعالیٰ کے ڈریے گنا ہوں کو چھوڑ نا                    | * |
| الله تعالیٰ سے بار بار گنا ہوں سے معافی مانگنا            | * |
| مال و دولت کے کمانے اور خرچ کرنے میں اللہ سے ڈرنا         | * |
| زیادہ مننے سے اجتناب کرنا                                 | * |
| حسب استطاعت گناموں سے اجتناب کرنا                         | * |

| % | <b>يو</b> يد البعين خثيت البي |
|---|-------------------------------|
| 4 |                               |

| 47 | رات دن گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی فضیات                | * |
|----|---------------------------------------------------------|---|
| 49 | رسول الله سَلَاقِيمُ اورخشيت الهي                       | * |
| 55 | سیدنا ابوبکرصدیق ڈلاٹئے تلاوت قرآن کرتے وقت آنسو بہاتے  | * |
| 56 | سیدنا عثمان غنی ڈاٹٹۂ قبر کے ذکر پر آنسو بہاتے          | * |
| 57 | سیدنا عبدالرحمٰن بنعوف ڈھٹٹ آخرت کو یاد کرکے آنسو بہاتے | * |
| 59 | 🦑 فهرست آیات قر آنیه                                    |   |
| 60 | 🦑 فهرست احادیث نبویی                                    |   |
| 63 | 🤏 مراجع ومصان                                           |   |



### بالندارَج الرَجمُ

# لفرلظ

الْحَمْدُلِلهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ مُحَمَّدًا عِنَى الشَّيْرًا وَّنَذِيْرًا، وَّدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا، بَعَثَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، وَمُعَلِّمًا لِلْأُمِّيِيْنَ، بِلِسَانِ عَرَبِي مُّبِيْنٍ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ - وَهُو أَصْدَقُ الْعَلَمُ الْعَلَيْنَ وَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَتِهِ وَ الْفَائِلِيْنَ - ﴿ هُو الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّةِينَ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَتِهِ وَ الْفَائِلِيْنَ - ﴿ هُو الّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّةِينَ رَسُولًا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلِل مُّبِينِ ﴾ يُؤكِيهِمُ وَيُعلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةُ وَانْ كَانُواْ مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلِل مُّبِينِ ﴾ يَوْمَ اللهِ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَتَابِعِيْهِمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَتَابِعِيْهِمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَتَابِعِيْهِمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَتَابِعِيْهِمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَتَابِعِيْهِمْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عہد قدیم کے عرب جو دین ابراہیمی کے حامل تھے، وہ شرک و بت پرتی میں بہت آگے نکلے ہوئے تھے اور اللہ تعالی کو چھوڑ کر انہوں نے بہت سے معبود تجویز کر لیے تھے اور اللہ تعالی کو چھوڑ کر انہوں نے بہت سے معبود تجویز کر لیے تھے اور یہ تھے کہ بین خود ساتھ شریک ہیں اور نفع و نقصان پہنچاتے ہیں، زندہ رکھنے اور مارنے کی ذاتی صلاحیت و قدرت کے مالک ہیں۔ چنانچہ پوری عرب قوم بتوں کی پرستش میں ڈوب چگی تھی، ہر قبیلہ اور علاقہ کا علیحہ علیحہ معبود تھا، بلکہ یہ کہنا تھے ہوگا کہ ہر گھرضنم خانہ تھا۔ حتی کہ خود کعبۃ اللہ کے اندر اور اس کے علیحہ کے صحن میں تین سوساٹھ بت تھے، اس لیے وہ لوگ ایک نبی مرسل کے ذریعہ ہدایت و راہنمائی کے شدید مختاج تھے۔ اس وقت اللہ نے ان پر کرم کیا اور آخر الزمان پیغمبر جناب راہنمائی کے شدید مختاج تھے۔ اس وقت اللہ نے ان پر کرم کیا اور آخر الزمان پیغمبر جناب

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَهِ وَ يُزَكِّيهِمُ

البعين خثيت الهي

#### 6

#### وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ فَوَ إِنْ كَانُواْمِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلٍ مُّبِيْنٍ ﴿ ﴾

[الجمعة: 2]

''اُسی نے اُن پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے، جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور انہیں (کفر وشرک کی آلائشوں سے) پاک کرتے ہیں، اور انہیں قرآن وسنت کی تعلیم دیتے ہیں، بے شک وہ لوگ اُن کی بعثت سے قبل صرح گراہی میں مبتلا تھے۔''

سورة الشورى مين ارشادفر مايا:

#### ﴿ وَ إِنَّكَ لَتُهْدِئَى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ ﴾ [الشورى: 52]

''(اے میرے نبی!) آپ یقینالوگوں کوسیدھی راہ دکھاتے ہیں۔''

رسول الله سَالَيْمُ نے منصب رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہر ہر پیغام الہی جس پیغام الہی جس پیغام اللہ علی بینی نہیں کے کا آپ کو مکلف کھہرایا گیا تھا اسے پوری ذمہ داری سے پہنچادیا، اس میں کوئی کی بیشی نہیں کی۔

﴿ يَا يَتُهَا الرَّسُولُ بَيِّغُ مَا النَّيْلَ اللَّهُ مِنْ رَبِّكَ مِنْ رَبِّكَ اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكُوٰرِيْنَ ۞ ﴾ رِسَالَتَكُ اللهُ يَعْضِمُكَ مِنَ النَّاسِ النَّ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكُوْرِيْنَ ۞ ﴾ وسَالَتَكُ اللهُ يَعْضِمُكُ مِنَ النَّاسِ النَّالَةُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكُوْرِيْنَ ۞ ﴾ والمائدة: 57 المائدة:

''اے رسول! آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو نازل کیا گیا ہے، اسے پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسانہیں کیا تو گویا آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللّٰد کو گوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللّٰد کا فروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔''

علامہ شوکانی وطل اس آیت کے تحت "فتح القدیر" میں لکھتے ہیں که" بلغ ما اُنْزِلَ الله علی الله

مايي البعين خثيت البي

7

واجب تھا کہ ان پر جو کچھ وتی ہورہی ہے لوگوں تک بے کم وکاست پہنچائیں، اس میں سے کچھ بھی نہ چھپائیں، اس بات کی دلیل ہے کہ آ پ مَنَا اللّٰهِ کے دین کا کوئی حصہ خفیہ طور پر کسی خاص شخص کونہیں بتایا جو اوروں کونہ بتایا ہو۔ انتہاہی۔ •

اسی لیے سیحین میں حضرت عائشہ وٹاٹھا سے مروی ہے کہ:

((مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ، وَاللَّهُ يَقُوْلُ: ﴿ يَايَتُهَا الرَّسُولُ بَيِّغُ مَا أُنْزِلَ الِيَكَ مِنْ رَبِّك . . . ﴾ الآبة))

'' جو کوئی یہ مگان کرے کہ محمد مثالیاتی نے وقی کا کوئی حصد چھپا دیا تھا وہ جھوٹا ہے۔ پھر آپ مثالیاتی نے اسی آیت کی تلاوت کی۔''

پس اللہ تعالیٰ کا دین کامل، مکمل اور اکمل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا امتِ محمد بیعلی صاحبها الصلوٰۃ والسلام پر احسان عظیم ہے، انہیں اب نہ کسی دوسرے دین کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی دوسرے نبی کی۔

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ ٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلامَ

دِيْنًا ﴾ [المائدة: 3]

'آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کردیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کردی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پیند کرلیا۔''

امام احد اور بخاری ومسلم وغیرہم نے طارق بن شہاب را اللہ سے روایت کی ہے کہ ایک یہودی عمر بن خطاب را للہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے امیر المونین! آپ لوگ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو اس دن کو ہم 'دیومِ عید'' بنالیتے۔

<sup>🐠</sup> فتح القدير : 488/1\_

<sup>2</sup> صحیح بخاری، کتاب التفسیر، رقم: 4612ـ

البعين خثيت الهي البعين خثيت المبعدة المب

انہوں نے پوچھا، وہ کون می آیت ہے؟ یہودی نے کہا: ﴿ اَلْیَوْمُ اَکْمَلُتُ لَکُمْ دِیْنِکُمْ ۔۔۔
الآیة ﴾ تو امیر عمر واللہ علیہ اللہ کا قسم! میں اس دن اور اس وقت کوخوب جانتا ہوں جب یہ
آیت رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ مولی تھی۔ یہ آیت جمعہ کے دن، عرفہ کی شام میں نازل ہوئی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ اللہ تعالیٰ میں ازل کیے۔ لہذا
دین کتاب وسنت کا نام ہے۔

﴿ وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الْهَوْى فَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَمَى يُوْمِى ﴿ ﴾ [النجم: 3-4]
"اور وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی میں بات نہیں کرتے ہیں۔ وہ تو وحی ہوتی
ہے جوان پراتاری جاتی ہے۔'

سورة النساء ميں ارشا دفر ما يا:

﴿ وَ ٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [النساء: 113]

''اوراللہ نے آپ پر کتاب و حکمت یعنی قر آن وسنت دونوں نازل کیا۔'' صاحب'' فتح البیان'' لکھتے ہیں: یہ آیت کریمہ دلیل بین ہے کہ نبی کریم سَلَّیْظِ کی سنت وحی ہوتی تھی جو آپ کے دل میں ڈال دی جاتی تھی۔

حدیث نبوی ((تَسْمَعُوْنَ مِنِّیْ وَیُسْمَعُ مِنْکُمْ وَیُسْمَعُ مِنْکُمْ وَیُسْمَعُ مِمَّنْ یَسْمَعُ مِنْکُمْ) میں احادیث کولکھنے، سکھنے، سکھانے اور دوسرول تک پہنچانے کی تلقین موجود ہے۔ امام نووی تقریب النواوی میں رقمطراز ہیں:

"عِلْمُ الْحَدِيْثِ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْبِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَكَيْفَ لَا يَكُونُ؟ هُوَ بَيَانُ طُرْقِ حَيْرِ الْخَلْقِ وَأَكْرَمِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ" يَكُونُ؟ هُو بَيَانُ طُرْق حَيْرِ الْخَلْقِ وَأَكْرَمِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ" رب العالمين ك قريب كرنے والى چيزوں ميں سب سے افضل علم حديث ہو اور يہ كيسے نہ ہو حالانكہ وہ تمام مخلوق ميں سے بہترين اور تمام الله اور پچھلے لوگوں ميں سے معززترين شخصيت كے طريقے بيان كرتا ہے۔"

امام زہری سے امام حاکم نقل فرماتے ہیں:

"إِنَّ هَٰذَا الْعِلْمَ أَدْبُ اللهِ الَّذِيْ أَدَّبَهُ بِهِ نَبِيَّهُ اللهِ وَأَدَّبَ اللهِ اللهِ عَلَى رَسُوْلِهِ لِيُوَدِّيَهُ عَلَى مَا النَّبِيُّ عَلَى مَا النَّبِيُّ عَلَى مَا أَمَّتَهُ بِهِ، وَهُوَ أَمَانَةُ اللهِ عَلَى رَسُوْلِهِ لِيُوَدِّيَهُ عَلَى مَا أَدِّى إِلَيْهِ "• أَدَّى إِلَيْهِ"•

'' یہ علم اللہ تعالیٰ کا وہ ادب ہے جو اس نے اپنے پیغمبر ﷺ کوسکھایا اور انہوں نے بیا پیغمبر ﷺ کوسکھایا اور انہوں نے بیا بین امت کو بتایا تو بیاللہ تعالیٰ کی اپنے رسول کے پاس امانت ہے کہ اسے وہ اپنی امت تک پہنچائیں۔''

محدثین اورعلم حدیث سے شغف رکھنے والوں کی فضیلت میں بیدارشاد نبوی بہت بڑی دلیل ہے۔

((نَضَّرَ اللَّهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهً...))

''الله تعالی ال شخص کوخوش وخرم رکھے جوہم سے حدیث سن کریا دکرلے پھر اور لوگوں کو پہنچادے ....۔''

مذکورہ حدیث پاک میں رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن عَلَى عَا فَرَ مَا فَى عَا فَرَ مَا فَى عَا فَرَ مَا فَى عَا فَرَ مَا فَى عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِيْمِ عَلَيْعِيْ عَلَيْعِيْ عَلَيْعِيْمِ عَلَيْعِيْمِ عَلَيْعِيْمِ عَلَيْعِيْمِ عَلَيْعِيْمِ عَلَيْعِيْمِ عَلَيْعِيْمِ عَلَيْعِيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْعِيْمِ عَلَيْعِيْمِ عَلَيْعِيْمِ عَلَيْعِ عَلَيْعِيْمِ عَلَيْعِ عَلَيْمِ عَ

اور ایک دوسری حدیث میں رسول الله سَلَقَیْم نے محدثین کی تعدیل فرمائی۔ اس سے بڑھ کراور کیا ہوگا؟ چنانچہ ارشاد فرمایا:

((يَحْمِلُ هَٰذَ الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ وَالْتِكَالِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْمُنْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ وَلَا الْمُنْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ وَالْعَلَىٰ الْمُنْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْمُنْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْمُنْطِلِيْنَ وَالْوَيْلَ الْمُنْطِلِيْنَ وَالْعَلَىٰ الْمُنْطِلِيْنَ وَالْمُ

<sup>1</sup> معرفة علوم الحديث، ص: 63\_

<sup>2</sup> سنن ترمذي، كتاب العلم، رقم الحديث: 2668، عن زيد بن ثابت.

العين خثيت الهي العين خثيت الهي العين علي العين الهي العين الهي العين العين الهي العين الع

''اس علم کو ہر زمانہ کے عادل حاصل کریں گے۔ اس میں زیادتی کرنے والوں کی تحریف و تبدیل اور باطل پیندوں کی حیلہ جوئی کو اور جاہلوں کی بے جا تاویلوں کو دور کرتے رہیں گے۔''

امام على بن المديني فرماتے ہيں:

"هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ-"

''وه ابل حدیث ہیں۔''

ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم تالیظ نے ارشادفر مایا:

((اَللّٰهُ مَّ ارْحَمْ خُلَفَائِيْ. قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللهِ! وَمَنْ خُلَفَائُك؟ قَالَ اللهِ! وَمَنْ خُلَفَائُك؟ قَالَ اللهِ: اَللَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ يَرَوْنَ أَحَادِيْتِيْ وَسُنَتِيْ وَيُعَلِّمُوْهَا النَّاسَ.)) •

''اے اللہ! میرے خلفاء پر رحم فرما۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ مَالِیْمُ نے فرمایا: وہ لوگ جومیرے بعد آئیں گے۔میری حدیثوں کو روایت کریں گے۔''

چنانچہ محدثین نے حدیث وسنت کی تدوین وجمع کے لیے اپنی جہو دِمخلصہ بذل کیں۔ حدیث وسنت کی چھان بچٹک کے لیے اصول وضوابط قائم کیے۔ اصول حدیث اور اساء الرجال کے نام سے بڑی بڑی ضخیم کتب مرتب کیں جو کہ امت محدید مُناتِیْمُ کا میزہ اور خاصہ ہے۔ جَزَاهُمُ اللَّهُ فِی الدَّارِیْنِ۔

رسول الله مَنَا لَيْدًا كَي حديث ع:

((مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِيْ أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا يَنْتَفِعُوْنَ بِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ

<sup>1</sup> شرف أصحاب الحديث، ص: 27\_

<sup>2</sup> شرف أصحاب الحديث، ص: 31.

العين خثيت البي

#### الْقِيَامَةِ فَقِيْهًا عَالِمًا\_)) •

''میری امت میں سے جس شخص نے چالیس احادیث جن سے لوگ انتفاع کرتے ہیں، حفظ کرلیں تو اللہ تعالی روزِ قیامت اسے زمرہ فقہاء وعلاء سے اٹھائے گا۔''

بیروایت جن متعدد صحابہ سے مروی ہے ان میں علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ابوالدرداء، عبداللہ بن عمر، ابن عباس، انس بن مالک، ابوہریرہ اور ابوسعید خدری ڈی اُنڈی کے نام شامل ہیں۔

ایک دوسری روایت میں "فیی زُمْرَةِ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ" کے الفاظ مروی ہیں اور ایک روایت میں "وَکُنْتُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ شَافِعًا وَشَهِیْدًا" کے الفاظ مروی ہیں اور ایک روایت میں "قِیْلَ لَهُ ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ" کے الفاظ مروی ہیں۔ جبکہ ابن عمر کی روایت میں "کُتِبَ فِیْ زُمْرَةِ الْعُلَمَاءِ وَحُشِرَ فِیْ زُمْرَةِ الْعُلَمَاءِ وَحُشِرَ فِیْ زُمْرَةِ الشُهَدَاءِ" کے الفاظ مروی ہیں۔

لیکن بیروایات عام طور پرضعیف بلکه منگر اور موضوع ہیں۔امام نووی اور حافظ ابن حجر نے تحقیق کرنے کے بعد واضح کیا ہے کہ ان تمام احادیث کی جملہ روایات انتہائی ضعیف اور نا قابل قبول ہیں، اور ان کاضعف بھی ایسا ہے، جسے تقویت نہیں ہوسکتی۔ ●

مگر محدثین کی حدیث کے ساتھ محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس محدیث کو بنیاد بنا کر ''الاُزْبَعُوْنَ، الاُزْبَعِیْنَاتُ'' کے نام سے کتب مرتب کردیں۔ الاُربعون سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں کسی ایک باب سے متعلق احادیث یا

<sup>1</sup> العلل المتناهية: 111/1 المقاصد الحسنة: 411\_

<sup>29</sup> تفصیل کے لیے ریکھیں: المقاصد الحسنة، ص: 411 مقدمة الأربعین للنووی، ص: 28 - 411 شعب الإیمان للبیهقی: 271/2، برقم: 1727

البعين خثيت البي

مختلف ابواب سے یا مختلف اسانید سے حالیس احادیث جمع کی جائیں۔ اس طرح کی تصانیف کا اصل سبب یہی بیان کردہ احادیث ہیں جن میں حالیس احادیث جمع کرنے والے کے لیے بہت فضیلت بیان کی گئی ہے اور اسے بشارت دی گئی ہے۔اس طرز پرتصنیف کرنے والوں میں اولین کتاب امام عبداللہ بن المبارك (م 181ھ) كى ہے۔ اسى طرح حافظ ابونعيم (م 430هـ)، حافظ ابوبكرآ جرى (م 360هـ)، حافظ ابواساعيل عبدالله بن محمد الهروي (م 481ه)، ابوعبد الرحمٰن السلمي (م 412ه)، حافظ ابوالقاسم على بن الحن المعروف ابن عساكر(م 571ه) اور حافظ محمد بن محمد الطائي (م 555ه) نے "ٱلْأَرْبَ عِيْنَ فِيْ إِرْشَادِ السَّائِرِيْنَ إلى مَنَازِلِ الْمُتَّقِيْنَ"، حافظ عفيف الدين ابوالفرج محم عبدالرحمن المقرى (م 618 هـ) ن "أَرْبَعِيْنَ فِي الْجِهَادِ وَالمْجُاهِدِيْنَ"، حافظ جلال الدين السيوطي (م 911هـ) نِي اللهُ وَنَ حَدِيثًا فِي قَوَاعِدِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَفَضَائِل الْأَعْهَالْ"، حافظ عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذري (م 656هه) نے "ٱلْأَرْبَعُونَ الْأَحْكَامِيَّةِ "، عافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر العسقلاني (م 852ه ) نے "ٱلأَرْبَعُوْنَ الْمُنْتَقَاةُ مِنْ صَحِيْح مُسْلِم"، ابوالمعالى الفارى في "أَلَّا رْبَعُوْنَ الْمُخْرَّجَةُ فِي السُّنَن الْكُبْرِي لِلْبَيْهَقِيِّ "اور حافظ محمد بن عبد الرحمٰن السخاوي (م 902هـ) نے "اَرْبَعُوْنَ حَدِيْثًا مُنْتَقَاةٌ مِّنْ كِتَابِ الْأَدْبِ الْمُفْرَدِ لِلْبُخَارِيّ "تَحْرِيل كَتِ اربعین میں سب سے زیادہ متداول اربعین نووی ہے۔ اس پر بہت سے علماء کے حواثی، شروحات اور زوائدموجود ہیں۔ اربعین نووی پر ہماری بھی مختصر مگر جامع شرح ہمارے مؤقر مجلّه ' دعوت اہل حدیث' میں حصیب رہی ہے۔

أُحِبُّ الْصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَكِحَالَ اللّٰهَ يَرْزُقُنِيْ صَلاحًا

ہمارے زیرِ سابیہ ادارہ انصار السنہ پہلیکیشنز کے رئیس اور ہمارے انتہائی قریبی دوست

العين خثيت الهي العين خثيت الهي

ابو تمزه عبدالخالق صدیقی اوراداره کے رفیق سفر اور بهارے انتہائی قابل اعتاد شخصیت حافظ حامد محمود الخضری، بهارے ان دونوں بھائیوں کی گئی ایک موضوعات پر کتب اہل علم اور طلباء سے دادِ شخصین وصول کر چکی ہیں۔ اب انہوں نے مختلف موضوعات پر علی منج المحد ثین اَرْبَعِیْنَات جع کی ہیں۔" اَلْاَرْبَعُونَ فِی خَشْیَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ "زیور طباعت سے آ راستہ ہوکر آپ کی ہیں۔" اَلْارْبَعُون فِی خَشْیَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ "زیور طباعت سے آ راستہ ہوکر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ کام انہائی مبارک اور نافع ہے۔ اللہ تعالی مؤلف، مخرج اور ناشر سب کواجر جزیل عطافر مائے اور اس کے نفع کو عام فر مادے۔ وصَدِّبِه وَاَهْلِ طَاعَتِه أَجْمَعِیْنَ.

وکتبه عبُرالل<mark>دناصرکانی</mark> سرپرست: اداره انصار السنه پبلی کیشنز



#### ---برايند ارَّجرا ارَّخِيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَكَلَّ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَكَلَّ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَكَلَّ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَآ اِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَمَّا بَعْدُ!

### 🐈 الله تعالیٰ کے خوف اوراس کے عقاب سے ڈرنے کی فضیلت 🖐

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَ جِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذَا تُلِيتُ عَلَى اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذَا تُلِيتُ عَلَى اللّٰهِ مَ يَتَوَكَّلُونَ أَلَّ الّذِينَ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَى اللَّهِمُ لِيتُوكُونَ أَلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ وَعَنُونَ أَلَّا لَيْكُمُ لَيُعِينُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِنَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ أَنْ أُولِنِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ لَيُغِينُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِنَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ أَنْ أُولِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ لَيْعُمُ وَمَغُفِرَةً وَرِزُقٌ كَرِيْمٌ أَنْ ﴿ (الانفال: 2- 4)

الله تعالى نے ارشاد فرمایا: "( سے ) مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب الله کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے آھیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ سے مومن ہیں، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں درج ہیں اور بخشش ہے اور باعزت رزق ہے۔ "

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَبْطَرِيْرًا ۞ فَوَقْهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقُنْهُمُ نَضْرَةً وَّ سُرُوْرًا ۞ وَجَزْلِهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّ حَرِيْرًا ۞ ﴾ (الدهر: 10- 12)

اور الله تعالى نے ارشاد فرمایا: "یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت اداسی اور سخت تیوری چڑھانے والا ہوگا۔ پس الله نے انھیں اس دن کی

مصیبت سے بچالیا اور انھیں انوکھی تازگی اور خوشی عطا فرمائی۔ اور انھیں ان کے صبر کرنے کے عوض جنت اور رکیٹم کا بدلہ عطا فرمایا۔''

#### مديث 1

''اور حضرت ابو ہریرہ ڈواٹیڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم سکٹیڈ ارشاد فر مایا: ایک شخص بہت گناہ کیا کرتا تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں سے اس نے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو جھے جلا ڈالنا پھر میری ہڈیوں کو پیس کر ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ کی قتم! اگر میرے رب نے جھے پکڑ لیا تو جھے اتنا سخت عذاب کرے گا جو پہلے کسی کو بھی اس نے نہیں کیا ہوگا۔ جب وہ مرگیا تو (اس کی عذاب کرے گا جو پہلے کسی کو بھی اس نے نہیں کیا ہوگا۔ جب وہ مرگیا تو (اس کی وصیت کے مطابق) اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تھم فر مایا کو رہیں کہیں اس کے جسم کا تیرے پاس ہے تو اسے جمع کر کے لا۔ کہا گرایک ذرہ بھی کہیں اس کے جسم کا تیرے پاس ہے تو اسے جمع کر کے لا۔ زمین تھم بجالائی اور وہ بندہ اب (اپنے رب کے سامنے) کھڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا اے رب! تیرے ڈر

<sup>1</sup> صحيح بخارى، كتاب أحاديث الأنبياء، رقم: 3481.

#### العريث 2

''اور حضرت حذیفہ ڈواٹیٹ سے روایت ہے کہ نبی کریم سکاٹیٹر نے ارشاد فرمایا: پچھلی امتوں کا ایک شخص جسے اپنے برے عملوں کا ڈرتھا، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو میرا لاشہ ریزہ ریزہ کر کے گرم دن میں اٹھا کے دریا میں ڈال دینا۔ اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، پھر اللہ تعالی نے اسے جمع کیا اور اس سے پوچھا کہ بیہ جوتم نے کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ پروردگار مجھے اس پرصرف تیرے خوف نے آمادہ کیا۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی۔'

#### عديث 3

((وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ مِعْمَلِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ . ))

- 🕦 صحيح بخاري، كتاب الرقاق، رقم:6480.
- 2 صحيح بخاري، كتاب التوحيد، رقم:7501.

البعين خثيت البي

''اور حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول کریم طالیڈ نے ارشاد فرمایا:
اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جب میرابندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ کھو یہاں
تک کہ اسے کرنہ لے جب اسے کرلے، پھر اسے اس کے برابر کھواور اگر اس
برائی کو وہ میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی کھواور اگر
بندہ کوئی نیکی کرنی چاہے تو اس کے لیے ارادہ ہی پرایک نیکی کھواور اگر وہ اس
نیکی کو کربھی لے تو اس جیسی دس نیکیاں اس کے لیے کھو۔''

#### مديث 4

((عَنْ هَـمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا حَدَّثَنَا ٱبُوْهُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ: إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِى بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لِعَشْرِ أَمْثَالِهَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلُ سَيِّئَةً فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلُ سَيِّئَةً فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلُهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا . )) •

''اور جناب ہمام بن منبہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹئؤ نے ہمیں محمد رسول اللہ سکا ٹیٹے سے جو احادیث سنا کیں، ان میں سے ایک بیہ ہے کہ رسول اللہ سکا ٹیٹے نے فرمایا: اللہ تعالی نے فرمایا، جب میرا بندہ دل میں کسی نیکی کے کرنے کی بات کرتا ہے، تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں، اگر چہ اس پرعمل نہ کرے، پھر اگر اس کوعمل میں لے آئے تو میں اسے دس گنا لکھ لیتا ہوں، اور جب دل میں برائی کرنے کی بات کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اور جب دل میں برائی کرنے کی بات کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں، جوں جب تک وہ اس کو فر کرے، تو جب وہ اس کوعمل میں لے آئے تو ایک

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب الإيمان، رقم: 336.

### ہی برائی لکھتا ہوں۔''

#### مديث 5

((وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهِ يَعْوُمُ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ، الْإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلان تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالِ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفى حَتّى لا تَعْلَمَ مِنْ مَا لُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَنْهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَنْهُمُ ) •

''اور حضرت الوہر رہ ڈاٹھ سے روایت ہے کہ نبی کریم کاٹھ اُٹھ نے ارشاد فرمایا:
سات طرح کے آ دمی ہول گے، جن کواللہ تعالیٰ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے
گا، جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔[1] انصاف کرنے والا
ہادشاہ، [2] وہ نو جوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے
مصروف رہا، [3] ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، [4] دو
ایسے شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا
ہونے کی بنیاد یہی محبت ہے، [5] وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے
ہرے ارادہ سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، [6]
کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا، آ7] وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد
کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا، آ7] وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد

<sup>1</sup> صحيح بخارى، كتاب الأذان، رقم: 660.

#### مديث 6

((وَعَن ابْن عُمَرَ عَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: بَيْنَمَا ثَلاثَةُ نَفَر مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأُووْا إِلَى غَارِ، فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هَؤُلاءِ! لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ، فَليَدْعُ كُلُّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ. فِيهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَق مِنْ أَرْزٍّ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَق فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَيْبِي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَ قَرًا، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَر فَسُقْهَا، فَقَالَ لِي إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرْزٍّ. فَقُلْتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَتِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا. فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ فَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبُوان شَيْخَان كَبِيرَان، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَم لِي فَأَبْطَأْتُ عَنْهُ مَا لَيْلَةً فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الْجُوع، فَكُنْتُ لا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبُواى، فَكُرهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا، فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَيِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا. فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي، ابْنَةُ عَمِّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ وَأَتِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ إِلَّا

العين خثيت الى

أَنْ آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا، قَالَتِ: إِلَيْهَا، فَالَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قَالَتِ: إِلَيْهَا، فَالَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قَالَتِ: النَّهَ وَلا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِائَةَ دِينَارٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجُ وَينَارٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجُ عَنَا. فَفَرَّجُ الله عَنْهُمْ فَخَرَجُوا. )) •

''اور حضرت ابن عمر ڈالٹھنا سے روایت ہے نے کہ رسول اللہ سکالٹیم نے ارشاد فرمایا:
پچھلے زمانے میں (بنی اسرائیل میں سے) تین آ دمی کہیں راستے میں جا رہ سے کہ اچا تک بارش نے انہیں آلیا۔ وہ نینوں پہاڑ کے ایک کھوہ (غار) میں گھس کئے (جب وہ اندر چلے گئے) تو غار کا منہ بند ہو گیا اب نینوں آپس میں یوں کہنے لگے کہ اللہ کی قتم! ہمیں اس مصیبت سے اب تو صرف سچائی ہی نجات دلائیگی۔ بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنے کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کر ب جس کے بارے میں اسے یقین ہوکہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کہ ایسے ایسے بین ہوکہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیا تھا۔ چنانچہ ایک نے اس طرح دعا کی ،اے اللہ! تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں کیا تھا۔ چنانچہ ایک مزدور رکھا تھا جس نے ایک فرق (تین صاع) چاول کی مزدور کی پر میرا کام کیا تھا لیکن وہ شخص (غصہ میں آکر) چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ گیا۔ پھر میں نے ایک فرق چاول کو لیا اور اس کی کاشت کی۔ اس سے اتنا پچھ ہو گیا کہ میں نے بیداوار میں سے گائے بیل خرید لیے۔ اس کے بہت دن بعد وہی شخص میں نے جا۔ اس نے کہا کہ میرا تو صرف ایک فرق چاول تم پر ہونا چا ہے تھا۔ میں نے اس سے کہا یہ سب گائے بیل لے جا۔ اس نے کہا کہ میرا تو صرف ایک فرق چاول تم پر ہونا چا ہے تھا۔ میں نے اس سے کہا یہ سب گائے بیل لے جا۔ اس نے کہا کہ میرا تو صرف ایک فرق چاول تم پر ہونا چا ہے تھا۔ میں نے اس سے کہا یہ سب گائے بیل لے جا کونکہ اسی ایک فرق کی آمد نی ہے۔

<sup>1</sup> صحيح بخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، رقم: 3465.

آخروہ گائے بیل لے کر چلا گیا۔ پس اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ بدایمانداری میں نے صرف تیرے ڈر سے کی تھی تو تو غار کا منہ کھول دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ پھر کچھ ہٹ گیا۔ پھر دوسرے نے اس طرح دعا کی۔اے اللہ! مجھے خوب معلوم ہے کہ میرے مال باب جب بوڑھے ہوگئے تو میں ان کی خدمت میں روزانہ رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے میں دیر سے آیا تو وہ سو چکے تھے۔ادھرمیرے بیوی اور بیجے بھوک سے بلبلار ہے تھے کیکن میری عادت تھی کہ جب تک والدین کو دودھ نہ پلالوں، بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا مجھے انہیں بیدار کرنا بھی پیند نہیں تھا اور چھوڑنا بھی پیند نہ تھا ( کیونکہ یہی ان کا شام کا کھانا تھا اور اس کے نہ یینے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے) پس میں ان کا و ہیں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ مجم ہوگئی۔ پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے بیکام تیرےخوف کی وجہ سے کیا تھا تو تو ہماری مشکل دور کر دے۔اس وقت وہ پتھر کچھاورہٹ گیا اور اب آسان نظر آنے لگا۔ پھر تیسرے شخص نے یوں دعا کی، اے اللہ! میری ایک چیا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک باراس سے صحبت کرنی جاہی،اس نے انکار کیا مگراس شرط پر تیار ہوئی کہ میں اسے سواشرفی لا کر دے دوں۔ میں نے بیرقم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی۔ آخروہ مجھے مل گئی تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی۔ جب میں اس کے دونوں یاؤں کے درمیان بیٹھ چکا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈراورمہر کو بغیر حق کے نہ توڑ۔ میں (یہ سنتے ہی) کھڑا ہو گیا اور سواشر فی بھی واپس نہیں الى۔ پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے سیمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو تو ہماری مشکل آسان کر دے۔اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل دور کر دی اور وہ نتیوں

### باہرنگل آئے۔"

#### مديث 7

((وَعَنْ أَبِي الدَّرِداء أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ فَهُ وَهُو يَقُصُّ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ فَ قُلْتُ: وَإِنْ زَنْى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ الثَّانِيَةَ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ فَ قُلْتُ الثَّانِيَةَ: وَإِنْ زَنْى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ النَّائِيةَ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ فَ قُلْتُ الثَّالِثَةَ: وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ اللهِ اللهِ فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

''اور حضرت ابوالدرداء ٹائٹی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ٹائٹی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جب کہ آپ منبر پر وعظ فرما رہے تھے: ''اوراس شخص کے لیے جواپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، دوجنتیں ہیں۔'' پس میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول! اگرچہ وہ زنا اور چوری بھی کرے تو رسول اللہ ٹائٹی نے دوبارہ ارشاد فرمایا: ''اور اس شخص کے لیے جواپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، دوجنتیں ہیں۔'' میں نے دوبارہ عرض کیا، اللہ کے رسول! اگرچہ وہ زنا اور چوری بھی کرے تو نبی کریم ٹائٹی نے نئیسری دفعہ فرمایا: ''اور اس شخص کے لیے جواپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے نئیسری دفعہ فرمایا: ''اور اس شخص کے لیے جواپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، دوجنتیں ہیں۔'' میں نے تیسری دفعہ عرض کیا، اللہ کے رسول! اگرچہ وہ زنا اور چوری بھی کرے۔ تیسری دفعہ عرض کیا، اللہ کے رسول! اگرچہ وہ زنا اور چوری بھی کرے۔ تیسری دفعہ عرض کیا، اللہ کے رسول! اگرچہ وہ زنا اور چوری بھی کرے۔ تیسری دفعہ عرض کیا، اللہ کے رسول! اگرچہ وہ زنا اور چوری بھی کرے۔ آپ ٹائٹی نے ارشاد فرمایا: ہاں! اگرچہ ابودرداء کا ناک خاک آلود ہو۔''

<sup>•</sup> مسند أحمد: 357/2- احمد أكرني الم "محج" كها بـ

#### مديث 8

((وَعَنْ بُكَيْرِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيَةٌ. )) • سِلْعَةَ اللهِ عَالِيَةٌ . )) •

''اور بكير بن فيروز كہتے ہيں، ميں نے ابو ہريرہ رُفَائِنَا كو بيان كرتے ہوئے سنا، رسول الله سَائِنَا في ارشاد فرمایا: جو (الله تعالیٰ سے) ڈرتا ہے وہ رات كے ابتدائی جصے ميں (يعنی جلدی نيكيوں كا) سفر شروع كرديتا ہے اور جو رات كى ابتداء ميں نكلتا ہے وہ منزل (جنت) پر پہنچ جاتا ہے، اچھى طرح سن لو! الله كا سودا گرال ہے۔ خبردار! الله كا سودا جنت ہے۔''

#### مديث 9

((وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ: جَآءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَالَ: فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظُمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظُمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ.)) وَ وَقَدْ وَجَدْتُهُ مُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ.)) وَ اور حضرت الوهريه وَلَا الله على حاصر على الله على الله على عاصر عور ورخواست گزار ہوئے، ہمارے دل عين اليه وساوس آتے ہيں كہ ہم مين سے كوئى ان كوزبان پر لانا انتهائى علىن سجھتا ہے۔ آپ نے پوچھا: كيا واقعى ان خيالات به يہ يہ گرانى محسوس كرتے ہو؟ انہول نے عرض كيا: جى ہاں! آپ عَلَيْكِمْ فَيْلَاتُ بِهُ يَارِثُا وَفَالَسُ اِيمَانِ ہے۔'

ل سنن ترمذى، ابواب صفة القيامة، رقم: 2450، سلسلة الصحيحة، رقم: 954،2335.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الإيمان، رقم: 340.

#### مديث 10

((وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: (الْمَوْمَنُونَ: 60) قَالَتْ وَاللّهِ مِنْ هُذِهِ الْآيَةِ: عَائِشَةُ: هُمُ اللّذِيْنَ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ وَيَسْرِ قُوْنَ؟ قَالَ: لا يَا بِنْتَ عَائِشَةُ: هُمُ اللّذِيْنَ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ وَيَسْرِ قُوْنَ؟ قَالَ: لا يَا بِنْتَ الصِّدِيْقِ، وَلٰكِنَّهُمُ اللّذينَ يَصُوْمُوْنَ وَيُصَلّوْنَ وَيَصَدّقُوْنَ وَهُمْ يَخَافُونَ وَيَصَدّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ وَلَا يَعْمُ اللّذينَ يَصُوْمُونَ وَيُصَلّونَ وَيَصَدّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ وَلَا يَخْرَاتِ مَعْهُمْ اللّهُ يَعْبَلَ مِنْهُمْ أَوْلَئِكَ اللّذِيْنَ يُسَارِعُونَ فِي النّخَيْرَاتِ . )) •

''اور حضرت عائشہ بھی بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ سکھی ہے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا مفہوم ہے''اور جولوگ دیتے ہیں، جو پچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کیکیاتے ہیں۔'' کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فر مایا: صدیق کی بیٹی! ایسانہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسانہ ہوکہ یہ ساری عبادات ہم سے قبول ہی نہ ہوں۔ یہی لوگ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔''



#### مديث 11

((وَعَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ قَالَ: وَكَانَ مِنْ كُتَّابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ

<sup>162:</sup> السلسلة الصحيحة، رقم

قَالَ: لَقِيَنِى اَبُوبِكُو فَقَالَ: كَيْفَ اَنْتَ؟ يَا حَنْظَلَةُ! قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ وَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا تَقُولُ؟ قَالَ قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ وَسُولِ اللهِ عَنْ يُولَا اللهِ عَنْ يَا اللهِ عَنْ فَإِذَا وَالْجَنّةِ حَتَّى كَانَّا رَائَى عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَافَسْنَا الْآزْوَاجَ وَالْآولادَ وَالضَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا ـ قَالَ اَبُوبِكُو: فَواللهِ! إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا ـ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَابُوبِكُو حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ فَلَا مَنْ وَلَا اللهِ عَنْ وَمَا ذَاكَ هُذَا ـ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَابُوبِكُو حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَمَا ذَاكَ كَانَا رَائُ وَاجَ وَالْاولادَ وَالْجَنَّةِ حَتَى كَانَا رَائُ عَنْ وَالْمَالُولُ وَاجَ وَالْاولادَ وَالْخَيْدِ عَافَسْنَا الْآذِواجَ وَالْاولادَ وَالْحَيْدِ وَمُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِى وَفِى الدِّكُو وَالَذِى نَفْسِى وَاللهَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى فَرُشِكُمْ وَفِى طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا لِللهِ عَنْ الدِّي وَالَذِى نَفْسِى وَاللّهِ اللهُ اللهِ عَلَى مُا اللهِ عَلَى مُا اللهِ عَلَى عَلْونُ وَاجَ وَالْالْولُولادَ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا وَلَا اللهِ اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهُ وَالْمَا وَلَالَا لَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ الْمَكُونُونَ عِنْدِى وَفِى الذِكُو لَكُونُ يَا لِللهِ عَلَى عَلَى عَلَى مُولَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلْمَ الْمَلَاعُ اللهُ اللهُ

''اور حضرت حظلہ اسیدی ڈاٹیڈ جو رسول اللہ طالیۃ کے ساتھیوں میں سے تھ، بیان کرتے ہیں، مجھے ابو بکر ڈاٹیڈ ملے اور بوچھا، اے حظلہ! کیسے ہو؟ میں نے کہا، حظلہ منافق بن گیا ہے، انہوں نے کہا، سجان اللہ! کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہم رسول اللہ طالیۃ کی خدمت میں موجود تھے، آپ دوزخ اور جنت یاو دلاتے ہیں، حتی کہ وہ گویا ہمیں نظر آنے گئے ہیں اور جب ہم رسول الله طالیۃ کا دوران میں مضغول ہوجاتے ہیں اور اپنی بیویوں، بچوں اور جا گیر یا کاروبار میں مشغول ہوجاتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں، ابو بکر ڈاٹیڈ کہنے لگے تو اللہ کی مشغول ہوجاتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں، ابو بکر ڈاٹیڈ کہنے لگے تو اللہ کی

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب التوبة، رقم:6966.

البعين خثيت البي

قتم! الی کیفیت سے تو ہم بھی دوچار ہوتے ہیں، چنانچہ میں اور ابوبکر دونوں چل پڑے، حتی کہ رسول اللہ عنائی کے پاس پہنچ گئے، میں نے کہا، اے اللہ کا رسول! حظلہ منافق ہوگیا تو رسول اللہ عنائی آنے نے ارشاد فرمایا: یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول! ہم آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، آپ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول! ہم آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، آپ ہمیں، دوزخ اور جنت کے ذریعہ وعظ وضیحت فرماتے ہیں، حتی کہ گویا، وہ ہماری آئکھوں کے سامنے ہیں اور جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، ہیویوں، بچوں اور کاروبار حیات میں مشغول ہوجاتے ہیں، بہت پچھ بھول جاتے ہیں، بہت پچھ بھول جاتے ہیں، جو یوں، بچوں اور کاروبار حیات میں مشغول ہوجاتے ہیں، بہت پچھ بھول جاتے ہیں تو رسول اللہ تائی آئے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قتم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اس کیفیت میں رہو، جس پر میرے پاس ہوتے ہواور ذکر میں سے مصافحہ کریں، لیکن اے حظلہ! ایسے وقا فو قا بی ہوتا ہے۔'' تین فرشتے، تم سے مصافحہ کریں، لیکن اے حظلہ! ایسے وقا فو قا بی ہوتا ہے۔'' تین فرضتے، تم سے مصافحہ کریں، لیکن اے حظلہ! ایسے وقا فو قا بی ہوتا ہے۔'' تین

# اللہ تعالیٰ کے ڈرسے رونے کی فضیلت کہ اللہ ﷺ کے ڈرسے رونے والاجہنم میں داخل نہیں ہوگا ﷺ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: ﴿ وَ إِذَا سَبِعُوْا مَا اَنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَزَى اعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّهُ عِمِتَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقّ ۚ يَقُونُونُ رَبَّنَا الْمَنّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِينَ ۞ وَمَا لَنَا لَا نُؤُمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ لا وَ نَظْمَعُ اَنْ يُّلُ خِلْنَا رَبُّنَا مَعَ الْقُومِ السّٰلِحِيْنَ ۞ فَاثَابَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاللّٰهُ لللهُ بِمَا قَالُوا جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاللّٰهُ لللهُ فَلِي يُنَ فِيهَا لَا كَنُهُ لا وَ المائدة : 83 - 83) الله تعالى نے ارشاد فرمایا: "اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو الله تعالى نے ارشاد فرمایا: "اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو الجعين خثيت البي

آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آئکھیں آنووں سے برہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: اے ہمارے رب! ہم ایمان لے آئے، لہذا تو ہمارے نام (حق کی) گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جوحق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لا نیں؟ اور ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں واخل کرے گا۔ چنا نچہ انھوں نے جو کہا اس کے عوض اللہ انھیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔''

#### مديث 12

((وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: عَيْنَانَ لَا تَمَسُّهُ مَا النَّارُ عَيْنٌ بَاتَتْ لَا تَمَسُّهُ مَا النَّارُ عَيْنٌ بَاتَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ.)

''اور حضرت ابن عباس وللنظار وایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طَالَیْنَا کو ارشاد فرماتے ہوئے سا: دو آئکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آگھ جو الله کے خوف سے رو پڑی، اور دوسری وہ آئکھ جس نے الله کے راستے میں پہرہ دیتے ہوئے رات گزاری۔''

#### مديث 13

((وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لا يَلِجُ النَّارَ رَجُلُّ بكَي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلا يَجْتَمِعُ

o سنن الترمذي، أبواب فضائل الجهاد، رقم: 1639- محدث الباني ني اسي وصحي المالي المساعد المالي المالي

العين خثيت الهي العين العين

### غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ نَارِ جَهَنَّمَ.)) •

''اور حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم سکا ٹیا نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا وہ جہنم میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ دودھ تضوں میں واپس چلا جائے اور کسی آ دمی پر اللہ تعالیٰ کی راہ کا گرد وغبار اور جہنم کا دھواں اکٹھانہیں ہوسکتا۔''

## 🥍 الله تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ساتھ اس سے امید وابستہ 🤲

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَ جَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: ﴿ يَهُ عُوْنَ رَبُّهُمْ خُوْقًا وَّ طَمَعًا ﴿ وَمِتَّا رَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ ٱخْفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةً اعْيُن عَجَزَآءًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ ٱخْفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةً اعْيُن عَجَزَآءًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾

(السجدة: 16، 17)

اور الله تعالی نے ارشاد فرمایا: ''وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طبع کرتے ہوئے پارشاد فرمایا: ''وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور جم نے آخیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آئکھوں کی شخترک میں سے کیا کچھ چھیا کررکھا گیا ہے، اس عمل کی جزائے لیے جووہ کیا کرتے تھے۔''

<sup>1</sup> سنن النسائى، كتاب الجهاد، رقم: 3057- محدث البانى نے اسے "محح" كها بــ

#### مديث 14

((وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُ لَيْنِ، رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَحَيّهِ إِلَى صَلاتِهِ، فَيَقُولُ رَبُّنَا: يَا مَلائِكَتِى انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ وَمِنْ بَيْنِ حَيِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلاتِهِ، رَغْبَةً فِيمَا فِرَاشِهِ وَوطَائِهِ وَمِنْ بَيْنِ حَيِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلاتِهِ، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِى، وَرَجُلٍ غَزَا فِى سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَانْهَ زَمُوا فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْفِرَادِ، وَمَا لَهُ فِى الرَّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِى، وَشَفْقَةً اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى مَا عَلْدِى، وَرَهْبَةً مِمْا عِنْدِى، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى، وَرَهْبَةً مِمَا عِنْدِى، حَتَّى أَهْرِيقَ دَمُهُ ، وَرَهْبَةً مِمَا عِنْدِى، حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ ، وَرَهْبَةً مِمَا عِنْدِى، حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ ، وَرَهْبَةً مِمَا عِنْدِى، حَتَّى أَهْرِيقَ دَمُهُ ، وَرَهْبَةً مِمَا عِنْدِى، حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ ، وَرَهْبَةً مِمَا عِنْدِى، حَتَّى أُهُرِيقَ دَمُهُ ، وَرَهْبَةً مِمَا عِنْدِى، حَتَّى أُهُ فِي عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَمَا عَنْدِى، وَرَهْبَةً مِمَا عِنْدِى، وَرَهْبَةً مِمَا عِنْدِى، حَتَّى أُهُ مِنْ الْفُرُوا إِلَى اللهُ عَنْ وَرَهْبَةً مِمَا عِنْدِى، وَرَهْبَةً مِمَّا عِنْدِى، حَتَّى أُهُ مِنْ الْعُرْقُ وَاللّهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ مَمَا عَنْدِى، وَرَهْبَةً مِمَّا عِنْدِى، وَرَهْبَةً مِمَا عِنْدِى، وَرَهْبَةً مُعْلِمَا عِنْدِى، وَرَهْبَةً مِمَا عَنْدِى، وَدُعْ وَلَمُ اللهُ اللهُ عَنْ الْعَلْمُ الْعَنْدِى، وَمَعْ عَرَعْبَةً فِيمَا عِنْدِى، وَرَهْبَةً مِمَا عَنْدِى، وَرَهْبَةً مِلْمَا عِنْدِى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ

''اور حضرت عبد الله بن مسعود والتفائية سے مروی ہے کہ نبی کریم سُلُقَیْم نے ارشاد فرمایا: ہمارے ربّ کو دوآ دمیوں پر تعجب ہوتا ہے، ایک وہ آ دمی جواپنے بچھونے، کاف، بیوی اور قبیلے کے درمیان سے اٹھ کھڑا ہو کرنماز پڑھتا ہے، الله تعالیٰ کہتا ہے: اے فرشتو! میرے اس بندے کی طرف دیکھو، وہ نماز کے لیے اپنے بستر، بچھونے، قبیلے اور بیوی کے پاس سے کھڑا ہوگیا ہے، اس چیز کی رغبت کے لیے جومیرے پاس ہے اور دوسرا جومیرے پاس ہے اور دوسرا وہ آ دمی کہ جس نے الله تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، ہوا یوں کہ اس کا لشکر وہ آ دمی کہ جس نے الله تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، ہوا یوں کہ اس کا لشکر وہ آئین جب اسے بیمعلوم ہوا کہ بھاگ جانے میں کتنا گناہ ہے اور وہ دشمن کی طرف بیٹ پڑا،

<sup>1</sup> مسند أحمد: 416/1، رقم: 3949- احمر شاكرني است "صحيح الإسناد" قرارويا بـ

العين خثيت البي العين خثيت البي

یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا گیا، اس کا بیا قدام اس چیز کی رغبت کے لیے تھا، جو میرے پاس ہے، تھے، جو میرے پاس ہے، پس اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے: میرے بندے کی طرف دیکھو، وہ میری انعامات کی رغبت کی بنا پر اور میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے لوٹ آیا، یہاں تک کہ اس کا خون بہادیا گیا۔'

#### مديث 15

((وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: إِنَّ اللّهَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فَلَوْ وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِيْ عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْنَسْ مِنَ يَعْسُ مِنَ الْحَجْنَةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِيْ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَئْسُ مِنَ الْحَجْنَةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِيْ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ.)

''اور حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹیئے سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سکاٹیئے سے سنا،
آپ سکٹیٹی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے رحمت کوجس دن بنایا تو اس کے سوجھے
کیے اور اپنے پاس ان میں سے ننا نوے رکھے۔ اس کے بعد تمام مخلوق کے لیے
صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا۔ پس اگر کا فرکو وہ تمام رحم معلوم ہو جائے جو اللہ
کے پاس ہے تو وہ جنت سے ناامید نہ ہواور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو
جائیں جو اللہ کے پاس ہیں تو وہ دوز خ سے بھی بے خوف نہ ہو۔''

#### مديث 16

((وَعَنْ أَنْ سِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ، وَهُوَ فِي

0 صحيح بخارى، كتاب الرقاق، رقم:6469.

العين خثيت البي

الْمَوْتِ، فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُك؟ قَالَ: وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللهِ! أَنِّى أَرْجُو اللهِ اللهِ! أَنِّى أَخَافُ ذُنُوبِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: لا يَحْتَمِعَان فِي قَلْبٍ عَبْدٍ فِي مِثْلٍ هَذَا الْمَوْطِنِ، إِلّا أَعْطَاهُ اللّهُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ.) •

''اور حضرت انس وفاقع سے روایت ہے کہ نبی کریم سکا قیام ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے جب کہ وہ نزع کی حالت میں تھا۔ پس آپ نے ارشاد فر مایا: تو اپنے آپ کو کیسے پاتا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول سکا قیام! اللہ کی سول سے ڈرتا ہوں۔ رسول سے (رحمت کی) امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ سکا قیام نے ارشاد فر مایا: ایسے موقع پر بید دو با تیں کسی بندے کے دل میں جمع ہوجا کیں تو اللہ اس کو وہ دے دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس کو جس سے وہ ڈرتا ہے امن دے دیتا ہے۔''

## اللہ کے ساتھ خاص طور پرموت کے وقت اچھا گمان رکھنا 🖐

### مديث 17

((وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ قَلْهِ قَبْلَ مَوْتِه بِثَلاثَةِ آيَامٍ يَقُولُ: لا يَمُوتَنَّ اَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ. )) ع

''اور حضرت جابر بن عبد الله انصاری ولائم بیان کرتے ہیں، میں نے رسول الله مَلَّ الله مِلْ الله الله الله مِلْ المِلْ الله مِلْ الله الله مِلْ المِلْ المِلْ الله مِلْ الله مِلْ المِلْ الله مِلْ المِلْ الله مِلْ المِلْ المِلْ المِلْ المِلْ المِلْ الله مِلْ الله مِلْ المِلْ المِلْمُلْ المِلْ المِلْ

1 سنن الترمذي، أبواب الجنائز، رقم: 983- محدث الباني نے اسے 'صن' قرارویا ہے۔

2 صحيح مسلم، كتاب الجنة ونعيمها، رقم:7231.

#### مریث 18

((وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرَّا فَشَرٌّ. )) •

''اور حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ رسول اللہ سکاٹیٹ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی فرما تا ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جووہ میرے ساتھ رکھتا ہے اگر اچھا (گمان) ہے تو اچھا (بدلہ) ہے اور اگر برا (گمان) ہے تو اچھا (بدلہ) ہے۔''

#### مديث (19)

((وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ: يَقُوْلُ اللهُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلاَّ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلاَّ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ نَفْسِيْ ، وَإِنْ ذَكَرَتُهُ فِيْ مَلاَّ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ فِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ فَيَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً . ))

<sup>1</sup> مسند احمد: 391/2- احمر شاكر في است "صحيح الإسناد" قرارويا ب

<sup>2</sup> صحيح بخاري، كتاب التوحيد، رقم:7405.

اگروہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوجاتا ہوں اور اگروہ میری طرف چل کر آتا ہوں۔''

عديث 20

((وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ عَنِ النَّبِيِ قَالَ: سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَعُمُولَ: أَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ لَا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَيْ عَلَيْ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

''اور حضرت شداد بن اوس رفائی سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ مکائی آئے نے کہ نوں کے کہ ''سید الاستغفار (مغفرت ما نگنے کے سب کلمات کا سردار) یہ ہے کہ یوں کے اے اللہ! تو میرارب ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں ۔ تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں ۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں، تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر نعمیں تیری ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں ۔ میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اورکوئی بھی گناہ نہیں معاف فرما تا ۔ نبی کریم منافیظ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اوراسی دن اس کا انقال ہوگیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے اور جس نے اور جس نے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے اور جس نے اور جس نے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے اور جس نے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے بیانے وہ جنتی ہے اور جس نے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے بیانے وہ جنتی ہے وہ دو جنتی ہے وہ دور جنتی ہے وہ دور جنتی ہے وہ جنتی ہے وہ دور ج

<sup>1</sup> صحيح بخارى، كتاب الدعوات، رقم:6306.

العين خثيت الهي العين خثيت العين العين خثيت العين العين

اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھراس کا صبح ہونے سے پہلے انقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔''

الله تعالیٰ کے ڈرسے آنسو بہانے والا عذاب الہی سے محفوظ 👫

#### مديث 21

((وَعَنْ أَنَسِ وَ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خُشِيْةِ اللهِ حَتَّى يُصِيْبَ الْأَرْضَ مِنْ دُمُوْعِهِ لَمْ يُعَدِّبَهُ اللّٰهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

''اور حضرت انس والني نبي كريم مَالِيَّا اللهِ عن روايت كرتے ہيں كه آپ مَالَيْلَا نے ارشاد فرمایا: جس نے اللہ كا ذكر كيا اوراس كى آئھوں سے اللہ كے ڈرسے آنسو نكل كر زمين پر پہنچ گئے اللہ تعالى اس كو قيامت كے دن عذاب نہيں ديں گے۔''

#### مديث 22

((وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُوعٌ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ مِنْ عَبْدٍ مُ وَعِنْ عَبْدٍ مُ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ اللهُ بَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، ثُمَّ تُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ إِلَّلا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.)

''اور حضرت عبد الله بن مسعود ر الله عن مروى ہے، رسول الله منافیل فی ارشاد فرمایا: جس مومن بندے کی آنکھوں سے الله تعالی خوف سے آنسو شیکے خواہ وہ مکھی کے سرکے برابر کیوں نہ ہوں تو الله تعالی اس پر جہنم کی آگرام فرما دے گا۔''

مستدرك حاكم، كتاب التوبة، رقم: 369- المم حاكم في التي "محح" كها بهد.

<sup>2</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، رقم الحديث:4197، التعليق الرغيب:126/4.

عايد العين خثيت الهي علي العين خثيت الهي علي العين خثيت الهي عليه العين خثيت الهي عليه العين خثيت الهي عليه العين خثيت الهي العين خثيت العين ختيت العين خثيت العين ختيت العين ختيت العين خثيت العين خثيت العين ختيت العين خت

# 🧚 جہاں کہیں بھی ہواللہ تعالیٰ سے ڈرو 🥀

#### العديث (23

((وَعَـنْ آبِىْ ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِتَّـقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.) •

''اور حضرت ابوذر رہ النہ کا اللہ کا ا

## الله تعالیٰ کو یا د کرنے اور ڈرنے کی فضیلت 🥀

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: ﴿ وَ اَقِيرِ الصَّالِوَةَ لِنِكُدِي ۞ ﴾ (طه: 14)

الله تعالى نے ارشاد فرمایا: '' چنانچه تم میری ہی عبادت کرواور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔''

#### مديث 24

((وَعَنْ أَنْسٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ: أَخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ . )) •

''اور حضرت انس ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَاتِّا ِ نَا ارشاد فرمایا: الله، اس کا ذکر عظیم الشان ہو، فرمائے گا: ہراس شخص کوجہنم کی آگ سے نکال دوجس نے

سنن ترمذی، کتاب البر والصلة، رقم: 1987، سنن دارمی، رقم الحدیث:
 2833- محدث البانی نے اسے "حن" کہا ہے۔

سنن ترمذی، رقم: 2594، شعب الإیمان، رقم: 740، مستدرك حاكم: 70/1
 حاكم نے اسے'' صحح'' كہا ہے۔

العين خثيت اللي العين خثيت اللي العين خثيت الله

## (اخلاص کے ساتھ) کسی ایک روز بھی جھے یاد کیا ہویا وہ کسی جگہ سے ڈرا ہو۔'' حدیث 25

((وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ -أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ- إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ ، اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ -أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ- إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ بُشِّرَ قَالَ: لَيْسسَ ذَاكِ، وَلَكِنَ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ فَالَ: لَيْسسَ ذَاكِ، وَلَكِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، كَرِهُ فَأَحَبَّ اللَّهِ وَكُرَهُ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَدَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرَهُ اللَّهُ لِقَاعَهُ . ) •

''اور حضرت عبادہ بن صامت ٹاٹھ سے روایت ہے، وہ نبی ساٹھ اللہ تعالی کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ سے ملنا پیند کرتا ہے اللہ تعالی بھی اس سے ملنا پیند نہیں کرتا اللہ تعالی بھی اس سے ملنا پیند نہیں کرتا ہے اور جواللہ سے ملنا پیند نہیں کرتا ہے اور جواللہ سے ملنا پیند نہیں کرتا۔ یہ سن کرام المونین حضرت عائشہ ٹاٹھ یا کسی دوسری زوجہ محترمہ نے عض کیا کہ مرنا تو ہم بھی پیند نہیں کرتے؟ آپ ساٹھ نے ارشاد فرمایا: نہیں یہ نہیں جوتم نے خیال کیا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ ایمان دار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ تعالی کی رضا اور اس کے ہاں اکرام واحر ام کی بشارت دی جاتی ہے جواس کے آگے ہے، اس سے بہتر کوئی چیز اسے معلوم نہیں ہوتی، اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی بھی اس کی ملاقات کو پیند کرتا ہے اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ اس کی ملاقات کو پیند کرتا ہے اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ

<sup>🐧</sup> صحيح بخاري، كتاب الرقاق، رقم:6507.

البعين خثيت البي

37

کے عذاب اوراس کے ہاں ملنے والی سزا کا بتایا جاتا ہے تو جو شے اس کے آگے ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپیند کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپیند کرتا ہے، لہذا اللہ بھی اسے ملنانہیں چا ہتا۔''

## 🧚 تنہائی میں گناہوں کا ارتکاب نہ کریں 🤻

## مديث 26

(وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِ فَيْ أَنَّهُ قَالَ: لَأَعْلَمَنَ أَقُوامًا مِنْ أُمَّتِى يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا الله عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْفُورًا. قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ الله! صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا؛ أَنْ لا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لا نَعْلَمُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا؛ أَنْ لا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لا نَعْلَمُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ وَلَحْنُ لا نَعْلَمُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ وَلَحْنُ لا نَعْلَمُ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلُوا بِمَحَارِمِ اللهِ إِنْتَهَكُواً. )) •

''اور حضرت توبان ڈاٹھ کے سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا ٹیٹھ نے ارشاد فرمایا: میں اپنی امت کے پچھلوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی بڑی چک دار نیکیاں لائیں گے، مگر اللہ رب العزت انہیں غبار بنا کے اُڑا دے گا۔ حضرت توبان ڈاٹھ نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہمیں ان لوگوں کی صفات سے آگاہ فرمایئے، کہیں لعلمی میں ہم ان میں شامل نہ ہوجائیں تو رسول اللہ سکا ٹیٹھ نے ارشاد فرمایا: وہ تمہارے ہی طرح بھائی بند ہوں گے اور تمہاری طرح شب بیدار بھی ہوں گے، لیکن جونہی تنہائی میں انہیں کوئی موقع آئے گا تو طرح شب بیدار بھی ہوں گے، لیکن جونہی تنہائی میں انہیں کوئی موقع آئے گا تو وہ گنا ہوں کا ارتفاب کرکے اللہ تعالی کی حدوں کو یا مال کرکے رکھ دیں گے۔''

<sup>🐧</sup> سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، رقم:4245، السلسلة الصحيحة:32/2، رقم:505.

# 🦊 سوآ دميول كا قاتل اورخشيت الهي 🤻

### مديث 27

((وَعَنْ اَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ اَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ قَالَ: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَّتِسْعِينَ نَفْسًا فِسَالَ عَنْ اَعْلَم اَهْل الْارْضِ فَـدُلَّ عَـلَـى رَاهِـبِ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لا، فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَالَ عَنْ اَعْلَم اَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلِ عَالِم فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةُ نَفْس فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَّحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطِلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، وَلا تَرْجعْ إلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ آتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ، وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَاتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِي فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَالِي آيَّتِهِمَا كَانَ ادْني فَهُو لَهُ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي اَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَّائِكَةُ الرَّحْمَةِ. قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الْحَسَنُ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَاي بِصَدْرهِ.) ٥

<sup>♦</sup> صحيح بخارى، كتاب الأنبياء، رقم:3470، صحيح مسلم، كتاب التوبة، رقم: 7008، 7008.

"اور حضرت ابوسعید خدری را اللی سے روایت کی ، کہا کہ نبی کریم مَثَالِیْم نے ارشاد فرمایا: تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا اس نے ننانو تے تل کیے، پھراس نے زمین پر بسنے والوں میں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا ( کہ وہ کون ہے ) اسے ایک راہب کا پیۃ بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور یو جھا کہاس نے ننانو نے آل کیے ہیں، کیا اس کے لیے تو یہ (کی کوئی سبیل) ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس (کے قبل) سے سوقتل پورے كر ليے۔اس نے پھراہل زمين ميں سےسب سے بڑے عالم كے بارے ميں دریافت کیا۔اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔تواس نے (جاکر) کہا: اس نے سو قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ (کا امکان) ہے؟ اس (عالم) نے کہا: ہاں، اس کے اور توبہ کے درمیان کوئی حائل ہوسکتا ہے؟ تم فلاں فلال سرز مین پر چلے جاؤ، وہاں (ایسے) لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ الله کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور اپنی سر زمین پر واپس نہ آؤ، یہ بری (باتوں سے بھری ہوئی) سرزمین ہے۔ وہ چل بیٹا، بیبال تک کہ جب آ دھا راستہ طے کرلیا تو اسے موت نے آلیا۔ اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے۔ رحت کے فرشتوں نے کہا: پیشخص تو یہ کرتا ہوا اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے آیا تھا اور عذاب کے فرشتوں نے کہا: اس نے مجھی نیکی کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو ایک فرشتہ آ دمی کے روپ میں ان کے یاس آیا، انہوں نے اسے اینے درمیان (ثالث) مقرر کر لیا۔ اس نے کہا: دونوں زمینوں کے درمیان فاصلہ ماب لوء وہ دونوں میں سے جس زمین کے زیادہ قریب ہوتو وہ اسی (زمین کے لوگوں) میں سے ہوگا۔ انہوں نے مسافت کو مایا اسے اس زمین کے قریب تریایا جس کی طرف وہ جارہا تھا، چنانچہ رحمت

البعين خثيت البي

ك فرشتول نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔''

# الله تعالیٰ کے ڈریے گنا ہوں کو چھوڑنا 🤲

### مديث (28)

((وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ وَأَبِي الدَّهْمَاءِ، قَالا: كَانَا يُكْثِرَانِ السَّفَرَ نَحْوَ هُـذَا الْبَيْتِ، قَالا: أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، (وَفِيْ هُـذَا الْبَيْتِ، قَالا: أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، (وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَقُلْنَا: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَنَّ شَيْئًا؟) فَقَالَ الْبَدُوِيُّ: أَخَذَ بِيَدِيْ رَسُولُ اللهِ عَنَّ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِيْ مِمَّا عَلَمَهُ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى، وَقَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا إِتْقَاءَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ الله عَنَّ وَجَلَّ الله عَنَّ وَجَلَّ

''اور حضرت ابوقادہ اور ابودہاء سے مروی ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف کثرت سے سفر کرتے تھے، وہ کہتے ہیں: ایک دفعہ ہم ایک دیہاتی آ دمی کے پاس آئے اور کہا: کیا تو نے رسول اللہ مَالِیُّمْ سے کوئی حدیث سنی ہے؟ اس بدّ و نے کہا: رسول اللہ مَالِیْمْ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بعض وہ چیزیں سکھا کیں، جن کاعلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، آپ مَالِیْمْ نے ارشاد فر مایا: تو جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے ڈرکی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔'' ورکی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔''

## 🧚 الله تعالی سے بار بار گناہوں سے معافی مانگنا 🦂

## مديث 29

## ((وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ

مسند أحمد، رقم: 21019، الفتح الرباني، رقم: 8944، انصار السنة پبلي
 كيشنز، لاهور، سنن الكبرى للبيهقي: 335/5- شُخ شعيب ناسے "صحيح الإسناد" قرارويا۔

فَقَالَ: رَبِّ إِنِّيْ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا اَوْ قَالَ: عَمِلْتُ عَمَلا ذَنْبًا فَاغْفِرُهُ، فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ: عَبْدِيْ عَمِلَ ذَنْبًا فَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَا خُدُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ - ثُمَّ عَمِلَ ذَنْبًا آخَرَ اَوْ اَذْنَبَ ذَنْبًا اَخَرَ اَوْ اَذْنَبَ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اَخَرَ فَقَالَ: رَبِّ إِنِّيْ عَمِلْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَلِمَ عَبْدِيْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَا خُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ، عَلِمَ عَبْدِيْ الذَّنْبَ وَيَا خُذُ بِهِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ، فَقَالَ: رَبِّ إِنِّيْ عَمِلْتُ ذَبًا آخَرَ، فَقَالَ: رَبِّ إِنِّيْ عَمِلْتُ ذَبًا فَاغْفِرُ الذُّنُوبَ وَيَا خُذُ بَا اَخَرَ اَوْ اَذْنَبَ ذَبًا آخَرَ، فَقَالَ: رَبِّ إِنِّيْ عَمِلْتُ ذَبًا فَاغْفِرُ الذُّنُوبَ وَيَا خُذُ بَا فَقَالَ: وَبِ اللَّانُوبَ وَيَا خُذُ بَا اَخْورَ اَوْ اَذْنَبَ دَبُا آخَرَ، فَقَالَ: رَبِّ إِنِّي عَمِلْتُ دَبًا فَاغْفِرُ الذُّنُوبَ وَيَا خُذُ لَا اللَّانُوبَ وَيَا خُذُ اللَّا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ وَيَا خُذُ اللَّالَةُ وَلَا لَا لَا اللَّانُونَ وَيَا خُذُ لَا اللَّذِي وَاللَّا الْعَلَا عَلَى اللَّا لَهُ وَبَا اللَّهُ اللَّذُنُوبَ وَيَا خُذُ اللَّالَةُ وَلَا لَا لَهُ مُنْ تُ لِعَبْدِيْ فَالْ اللَّهُ الْمَاءَ . ) •

''اور حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن سے مردی ہے کہ نبی کریم طَالِیْا نے ارشاد فرمایا: بے مثل ایک آدمی نے گناہ کیا اور کہا: اے میرے رہ ابیا میں نے گناہ کیا ہے ، تو اس کو بخش دے ، اللہ تعالی نے کہا: میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور یہ بھی جان لیا ہے کہ اس کا ایک رہ ہے جو گناہ کو بخش بھی سکتا ہے اور اس کی وجہ سے گرفت بھی کرسکتا ہے ، تحقیق میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے ۔ پھر اس بندے نے ایک اور گناہ کر دیا اور کہا: اے میرے رہ ابیا میں نے ایک گناہ کیا ہے ، پس تو اس کو بخش دیا اور کہا: اے میرے رہ ابیا میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اس کا ایک رہ ہے ، جو گناہ کو بخش ابھی ہے اور اس کی وجہ سے پکڑ بھی لیتا ہے ، چو گناہ کو بخش دیا ہے۔ پھر اس نے ایک اور گناہ کر دیا ہے ، جو گناہ کر دیا ہے ، چو گناہ کر دیا ہے ، پس تو اس کو معاف کر دیا ہے ، چو گناہ کر دیا ہے ، پس تو اس کو معاف کر دی ، اور کہا: اے میرے رہ ابیا میں نے گناہ کر دیا ہے ، پس تو اس کو معاف کر دے ، اللہ تعالی نے کہا: میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اس کا ایک رہ ہے ، جو گناہ اللہ تعالی نے کہا: میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اس کا ایک رہ ہے ، جو گناہ اللہ تعالی نے کہا: میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اس کا ایک رہ ہے ، جو گناہ اللہ تعالی نے کہا: میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اس کا ایک رہ ہے ، جو گناہ

مسند أحمد، رقم: 7935، صحیح بخاری، رقم: 7507، صحیح مسلم، رقم: 2758.

**يان** البعين خثيت البي

کو بخشا بھی ہے اور اس کی وجہ سے پکڑ بھی لیتا ہے ، تحقیق میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے ، وہ جو چاہے مل کرتا رہے۔''

42

🦇 مال و دولت کے کمانے اورخرچ کرنے میں اللہ سے ڈرنا 🖐

### عديث (30)

((وَعَنْ أَبِيْ كَبْشَةَ الْأَنَّمَارِيّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: قَلْاثَةٌ: أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَالَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرِ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرِ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرِ اللهُ عَبْدِ رَزَقَهُ اللهُ مَالا وَعِلْمًا فَهُو يَتَقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ لِلَّهُ بَعْدَ رَزَقَهُ اللهُ مَالا وَعِلْمًا فَهُو يَتَقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ لِللهُ مَالا وَعِلْمًا فَهُو مَاذِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ وَعَبْدِ رَزَقَهُ اللهُ مَالا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالا فَهُو بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدِ رَزَقَهُ اللهُ مَالا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُو بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدِ رَزَقَهُ اللهُ مَالا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُو بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدِ رَزَقَهُ اللهُ مَالا وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْمًا فَهُو بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدِ لَمْ يَوْرُوقُهُ اللهُ مَالا وَلا عِلْمًا فَهُو بِنِيَّةِ فِيهِ حَقًّا فَهُذَا لِي اللهُ مَالا وَلا عِلْمًا فَهُو بِنِيَّةٍ فِيهِ مَقًا فَهُو بِنِيَّةٍ فَيهِ بِعَمَلِ فَلانٍ فَهُو بِنِيَّةِ فَعُولُ: لَوْ أَنَّ لِى مَالا لَعَمَا سَوَاءٌ . ) •

<sup>🐽</sup> سنن الترمذى، رقم: 2325، سنن ابن ماجة، رقم: 4228- محدث البائى نے اسے ''صحح'' کہاہے۔

''اور حضرت ابوكبشه انماري والثنة كابيان ہے كه انھول نے رسول الله مَاليَّةِم كو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: میں تین باتوں برقتم کھاتا ہوں اور میں تم لوگوں سے ایک بات بیان کررہا ہوں جسے یاد رکھو،کسی بندے کے مال میں صدقہ دینے سے کوئی کی نہیں آتی (بیپہلی بات ہے) اور کسی بندے برکسی فتم کاظلم ہواوراس یر وہ صبر کرے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے (دوسری بات ہے) اور اگر کوئی شخص ما نگنے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے لیے فقر ومختاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے (یا اسی کے ہم معنی آپ نے کوئی اور کلمہ کہا) (بہ تیسری بات ہے) اورتم لوگوں سے ایک اور بات بیان کر رہا ہوں اسے بھی اچھی طرح یا در کھو: بید دنیا جا رفتم کے لوگوں کے لیے ہے: ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال اور علم کی دولت دی، وہ اینے رب سے اس کے مال کے کمانے اورخرچ کرنے میں ڈرتا ہے اور اس مال کے ذریعے صلہ رحی کرتا ہے اور اس میں سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتا ہے ایسے بندے کا درجہ سب درجوں سے بہتر ہے اور ایک وہ بندے جسے اللہ نے علم دیا، کین مال و دولت سے اسے محروم رکھا، پھر بھی اس کی نیت کچی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرے یاس بھی مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح عمل کرتا اسے اس کی سچی نیت کی وجہ سے پہلے شخص کی طرح اجر برابر ملے گا اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازالیکن اسے علم سے محروم رکھا، وہ اپنے مال میں غلط روش اختیار كرتا ہے، اس مال كے كمانے اور خرچ كرنے ميں اپنے رب سے نہيں ڈرتا ہے، نہ ہی صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ ہی اس مال میں اللہ کے حق کا خیال رکھتا ہے تو ایسے شخص کا درجہ سب درجوں سے بدتر ہے اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت اورعلم دونوں سے محروم رکھا، وہ کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو فلاں

کی طرح میں بھی عمل کرتا (لیعن: برے کاموں میں مال خرچ کرتا) تو اس کی نیت کا وہال اسے ملے گا اور دونوں کا عذاب اور بارِ گناہ برابر ہوگا۔''

# زیادہ مہننے سے اجتناب کرنا 🐐

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لْيَبْكُوا كَثِيرًا ۚ جَذَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ ﴾ (التوبة: 82)

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: '' چنانچہ آخیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے۔''

### مديث (31)

((وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ ، وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ ، وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ ، وَاللهِ عَمَا لا تَسْمَعُونَ ، إِنَّ السَّمَاءَ أَطَّتْ ، وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلهَ ، وَالله بَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلا ، وَلَبَكَيْتُمْ لِللهِ ، وَالله بَو مَا تَلَدُّذُتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُ شَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الله ، وَالله لَوَدِدْتُ أَنِّى كُنْتُ شَجَرةً الله بَوْدِدْتُ أَنِّى كُنْتُ شَجَرةً تُعْضَدُ . ) •

''اور حضرت ابوذر ٹالٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلٹیو کے ارشاد فر مایا: بشک میں وہ چیزیں دیکھا ہوں جوتم نہیں دیکھتے اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جوتم نہیں سنتے۔ آسان (الله کے خوف سے) چرچرار ہا ہے اور اسے چرچرانا ہی

سنن ترمذی، رقم: 2312، سنن ابن ماجه، کتاب الذهد، رقم: 4190- علامه
 البانی شرائش فرماتے ہیں بیرصد بیٹ میں ہے۔ سوائے آخری جملہ" کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا" کے۔ کیونکہ بیا بوذر رٹائٹی کا قول ہے۔

چاہیے۔ اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آسان میں چار اللہ کے حضور انگشت ( تقریباً 3 اللہ کے حضور انگشت ( تقریباً 3 اللہ کے حضور رکھے سجدہ نہ کر رہا ہو، اگرتم وہ باتیں جان لوجو میں جانتا ہوں تو تم ہنتے کم اور روتے زیادہ۔ بستر وں پر بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوسکتے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے۔ (حدیث کے راوی سیدنا ابوذر راتھ کی کہتے ہیں) اللہ کی قتم! میں چاہتا ہوں کاش! میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ ویا جاتا۔''

## 🦟 حسب استطاعت گناہوں سے اجتناب کرنا 🦟

## قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۞ ﴾

(البقرة: 222)

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ''بے شک الله توبه کرنے والوں کو پیند کرتا ہے اور یاک صاف رہنے والوں کو پیند کرتا ہے۔''

#### العريث (32

((وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (يَعْنِيُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَالْآخَرَ عَنْ رَسُوْلِ مَسْعُوْدٍ وَالْآخَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ فَيْ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوْبَهَ كَانَّهُ فِيْ اللهِ فَيْ ، وَإِنَّ الْفُاجِرَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَانَّهُ فِيْ اصْلِ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوْبَهُ اصْلِ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَذُبُوبِهُ كَذُبُوبِهُ وَلَا اللهِ عَلَى الْهُ فَقَالَ لَهُ: هٰكَذَا فَطَارَ ، قَالَ: وقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : الله أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ اَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ قَلَى اللهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَزَادُهُ بِارْضِ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ ، مَعَهُ رَاحِلتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَزَادُهُ

العين خثيت البي المحالي المحالية المحالية

وَمَا يُصْلِحُهُ، فَاضَلَّهَا فَخَرَجَ فِيْ طَلْبِهَا حَتَّى إِذَا آدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَلَهُمْ يَجِدْهَا قَالَ: اَرْجِعُ إِلَى مَكَانِى الَّذِيْ اَضْلَلْتُهَا فِيْهِ فَامُوْتُ فَلَهُمْ وَشَرَانُهُ فَعَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ وَلْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَائِهُ وَزَادُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ. )) • رأسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَائِهُ وَزَادُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ. )) •

''اور حضرت حارث بن سوید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رفائی نے ہمیں دواحادیث بیان کیس، ایک ان کا اپنا قول تھا اور ایک رسول اللہ سکا فی کے حدیث تھی، انھوں نے خود کہا: بے شک مؤمن اپنے گناہوں کو یوں خیال کرتا ہے کہ کسی پہاڑ کی بنچ کھڑا ہے اور اس کو بید ڈر ہے کہ کہیں ایبانہ ہو کہ بہاڑ اس کے اوپر گرجائے، جبد فاجراپنے گناہوں کو کھی کی طرح خیال کرتا ہے، جو اس کے ناک پر بیٹھتی ہے اور وہ اس کو یوں کر کے اڑا دیتا ہے۔ رسول جو اس کے ناک پر بیٹھتی ہے اور وہ اس کو یوں کر کے اڑا دیتا ہے۔ رسول اللہ سکا فی این اللہ تعالیٰ آدمی کی توبہ کی وجہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے، جو کسی بیابان اور ہلاکت گاہ جنگل میں ہو، اس کے ساتھ اس کی مواری ہو، جس پر اس کا کھانا پینا، زادِ راہ اور دوسری اشیائے ضرورت لدی ہوئی ہوں، پھر وہ سواری اس سے گم ہوجائے، وہ اس کو تلاش کرے، یہاں تک کہ اس کو موت یا لے، پھر وہ کہ: اب میں اپنے اسی مقام پر واپس جاتا ہوں، جہاں اس سواری کو گم پایا تھا اور وہاں جا کر مرجاتا ہوں، پس وہ اپنے مقام کی طرف واپس لوٹے اور وہاں سو جائے، پھر جب بیدار ہوتو اس کی سواری اس کے عاس کھڑی ہواور اس پر اس کا کھانا پینا، زادِ راہ اور دوسری اشیائے ضرورت کے پاس کھڑی ہواور اس پر اس کا کھانا پینا، زادِ راہ اور دوسری اشیائے ضرورت کے پاس کھڑی ہوں۔''

مسند أحمد ، رقم: 3627، صحیح بخاری، رقم: 6308، صحیح مسلم، رقم:
 2744.

## ات دن گنا ہوں کی مغفرت طلب کرنے کی فضیلت ا

### مديث 33

((وَعَنْ آبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيمَا رَوٰى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَنَّهُ قَالَ: يَاعِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَآلٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ ، فَاسْتَهْدُونِي آهْدِكُمْ ، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَآئِعٌ إِلَّا مَنْ اَطْعَمْتُهُ ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ ، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي آكْسُكُمْ، يَاعِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَإَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُ ونِي اَغْفِرْ لَكُمْ، يَاعِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرّى فَتَـضُـرُّ ونِنِي، وَلَـنْ تَبْـلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَاعِبَادِي! لَوْ أَنَّ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى اَتْقَى قَلْب رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذٰلِكَ فِيْ مُلْكِي شَيْئًا يَاعِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَر قَلْب رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدِ فَسَالُونِي، فَاعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَان مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ اعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَقِيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلا يَلُومَنَّ إِلَّا

#### نَفْسَهُ.))•

"اور حضرت ابوذر ر النَّفَوُّ نے نبی اکرم مَاليَّتِمْ سے روایت کی ہے، الله تعالی فرماتے ہیں: اے میرے بندو! میں نے اپنے اور ظلم کوحرام کیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام گھہرایا ہے، لہذاتم ایک دوسرے برظلم نہ کرو، اے میرے بندو! تم تمام راہ راست سے بٹے ہوئے ہو، مگر جس کو میں راہ پاپ کروں، اس لیے مجھ سے بدایت طلب کرو، میں تہہیں بدایت دوں گا۔ اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہومگر جس کو میں کھلا دوں، اس لیے مجھ سے کھانا مانگو، میں تنہیں کھانا کھلاؤں گا، اے میرے بندو! تم سب ننگے ہو، مگر جس کو میں لباس يہنا دوں، اس ليے تم مجھ سے لباس مائلو، ميں تنہيں لباس دوں گا۔اے میرے بندو! تم سب دن رات گناہ،قصور کرتے ہواور میں سب گناہ معاف کرتا ہوں، لہذا سب مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تہمیں معاف کروں گا۔ اے میرے بندو! تم سب مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکواور نہتم مجھے نفع پہنچانے کی سکت تک پہنچ سکو گے کہ مجھے نفع پہنچاؤ۔اے میرے بندو! اگرتمہارے پہلے اور پچھلےتم میں سے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی آ دمی کے دل والے ہو جائیں، اس سے میرے اقتدار میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے پہلے اور پچھلے تم میں سے انسان اور جن، تم میں سب سے زیادہ بدکار دل کے آ دمی جیسے ہوجا کیں، اس سے میرے اقتدار میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔اے میرے بندو!اگرتم میں سے یہلے اور پچھلے تم میں سے انسان اور جن ، ایک میدان میں کھڑے ہوکر مجھ سے ما نکنے لگیں، چنانچہ میں ہر فرد کا مطالبہ پورا کر دوں تو میرے خزانوں میں صرف

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، رقم:6572.

معايد البعين خثيت البي

49

اتنی کمی ہوگی، جتنی سوئی کوسمندر میں ڈالنے سے کمی ہو، اے میرے بندو! یہ تو تمہارے اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھروہ پورے پورے تمہیں دے دول گا، پس جس کوخیر ملے وہ اللہ کا شکرادا کرے اور جس کو اس کے سواملے، وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔''

# 

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: ﴿ أُولِلِكَ الَّذِينَ الْعُمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّهِ بِنَ مِنْ ذُرِّيَةِ اَدَمَ \* وَمِثَنُ حَمَلْنَا مَعَ نُوجَ \* وَمِنْ ذُرِّيَةٍ إِبْرَاهِيْمَ وَ إِسْرَاءِيْلَ \* وَمِثَنُ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا لَا إِذَا تُثْلَى عَلَيْهِمُ الْيُ الرَّحْلِي خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿ ﴾

(مريم: 58)

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ''یہ وہ (انبیاء) ہیں جن پراللہ نے انعام کیا جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں (کی نسل) میں سے جنھیں ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنھیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا، جب ان پررخان کی آیات تلاوت کی جاتیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گرجاتے تھے۔''

#### مديث 34

((وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُوبِكُو ﴿ وَاللهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيْبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلاتُ وَعَمَّ يَتَسَاتَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ.) • وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ.) •

سنن ترمذى، كتاب التفسير، رقم:3297، سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم:
 955.

العين خثيت الى

''اور حضرت ابن عباس وللنظم سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ولائظ نے آپ مالی اللہ اسے اللہ اسے اللہ کے رسول! آپ بوڑھے ہورہے ہیں۔ آپ مالی اللہ اسلام مورہ واقعہ، مرسلات، النبا، تکویر نے بوڑھا کردیا ہے۔''

## مديث 35

((وَعَنْ عُمْرَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُقْدِهِ الْنَّعِمُ الْنِيهِ قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْ وَانَ بِنِ صَفْ النَّهَارِ، قُلْتُ: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ سَأَلَ عَنْهُ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَلَانُ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ: سَأَلْنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ . )) وَجَعَلَ فَهْرَهُ بَيْنَ وَهِيَ رَاغِمَةٌ . ))

''اور حضرت عمر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمٰن بن ابان بن عثان بن عثان بن عفان سے سنا، وہ اپنے باپ (ابان) سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا زید بن ثابت وہ اپنے وقت مروان بے پاس سے نکلے۔ میں نے (ول میں) کہا کہ مروان نے ان کو جو اس وقت بلایا ہے تو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے بلایا ہوگا۔ پس میں نے زید بن ثابت وہ اللہ سے تھا تو انہوں نے کہا: مروان نے ہم سے ان احادیث کے متعلق پوچھا جو ہم نے رسول اللہ سے اللہ سے بی سے بی سے بی سے بی سے بی سے فی سوچ وارادہ دنیا میں نے رسول اللہ سے متعلق کو رشاد فرماتے ہوئے سنا: جس شخص کی سوچ وارادہ دنیا میں نے رسول اللہ سے ان احادیث کے دارہ دنیا

<sup>1</sup> سنن ابن ماجه، أبواب الزهد، رقم:4105، سلسلة الصحيحة، رقم:950.

ہی بن جائے تو اللہ اس کے معاملے کو متفرق کردیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آئھوں کے درمیان بنا دیتا ہے اور دنیا سے اسے صرف وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے اور جس شخص کی نبیت صرف آخرت ہوتو اللہ اس کے امور جمع فرما دیتا ہے اور دنیا اس کے دل میں رکھ دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہوکر آتی ہے۔''

### مديث 36

((وَعَنْ شُرَيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ قَالَ: قَالَ الْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا الْحَوْتَكِيَّةُ فَيَقُوْلُ: لَوْ النَّبِيُّ عَلَيْنَا الْحَوْتَكِيَّةُ فَيَقُولُ: لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا ذُخِرَ لَكُمْ مَا حَزَنْتُمْ عَلَى مَا زَوْى عَنْكُمْ وَلَيُفْتَحُنَّ لَكُمْ فَارسُ وَالرُّوْمُ.)

"اور حضرت شریح بن عبید بیان کرتے ہیں، عرباض بن ساریہ والنظ نے بیان کیا،
نی کریم طَالَقُوْم ہمارے پاس صفہ میں تشریف لایا کرتے تھے جبکہ ہم پر چھوٹی
چاوریں ہوتی تھیں۔ پس آپ طَالِیْمُ ارشاو فرماتے: اگرتم جان لوجو پھے تہمارے
لیے (آخرت میں) ذخیرہ کیا گیا ہے تو اس چیز پر جوتم سے روک دی گئ ہے غم
نہ کھاؤ۔ البتہ تمہارے لیے فارس وروم (دو عظیم ملکتیں) فتح کیے جا کیں گے۔"

#### مديث 37

((وَعَـنْ أَبَى هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ آللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَ مِنَ الْجُوعِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ لَأَعْتَ مِنَ الْجُوعِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحُوعِ ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى الْحُوعِ ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى

<sup>1</sup> مسند أحمد : 128/4 من وزين ناس "صحيح الإسناد" قرارويا -

طريقِهم الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ أَبُو بَكُر فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بي عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ ، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي ثُمَّ قَالَ: يَا أَبًا هر"! قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْحَقْ، وَمَضَى فَتَبعْتُهُ فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لِي فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَح، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟ قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ -فُلانٌ أَوْ فُلانَةُ- قَالَ: أَبَا هرٍّ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي، قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلام لا يَأْوُونَ إِلَى أَهْل وَلا مَال وَلا عَلَى أَحَدٍ، إِذَا أَتَتُهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَائَنِيْ ذَلِكَ فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ؟ كُنْتُ أَحَقُّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا، فَإِذَا جَاوُّوْا أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَن؟ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدٌّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا، فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ. قَالَ: يَا أَبَا هرِّ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: خُذْ فَأَعْطِهم، فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحَ فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى

''اور حضرت ابو ہریرہ ڈھٹی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قتم! جس کے سواکوئی معبود برخ نہیں، میں بعض اوقات مجوک کے مارے زمین پر اپنے بیٹ کے بل لیٹ جاتا اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پنے رام کی آمد ورفت تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اس راستے پر بیٹے گیا جہاں صحابہ کرام کی آمد ورفت تھی۔ حضرت ابو بکر ڈھٹی وہاں سے گزرے تو میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آمت کے متعلق بو چھا۔ میرے بو چھنے کا مقصد صرف بیتھا کہ وہ مجھے بچھ کھلائیں بیلائیں لیکن وہ بغیر بچھ کے وہاں سے چل دیئے۔ پھر حضرت عمر ڈھٹی میرے پاس سے گزرے تو میں کے ان سے متعلق دریافت سے گزرے تو میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق دریافت کیا اور دریافت کرنے کا مطلب صرف بیتھا کہ وہ مجھے بچھ کھلائیں بلائیں لیکن وہ بغیر چکے سے گزر گئے۔ ان کے بعد (پیارے پیغیر) ابوالقاسم مُلٹیٹی میرے پاس سے گزرے۔ آپ مُلٹیٹی نے جب مجھے دیکھا تو وہ بھی کے دیکھا تو مسکرا دیے۔ میرے چرے کو آپ نے تاڑ لیا اور میرے دل کی بات سجھ گئے،

<sup>🐧</sup> صحيح بخاري، كتاب الرقاق، رقم:6452.

پھر آپ نے ارشاد فرمایا: اے ابوہر! میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: میرے ساتھ آجاؤ۔ چنانچہ جب آپ چلنے لگے تو میں بھی آپ کے پیچھے ہولیا۔ آپ گھر کے اندرتشریف لے گئے۔ پھر میں نے اندرآنے کی اجازت مانگی تو آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ جب آپ اندر گئے تو آپ کوایک پیالے میں دودھ ملا۔ آپ نے بوچھا: بیددودھ کہال سے آیا ہے؟ اہل خانہ نے کہا: یہ فلاں مرد یا عورت نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ آب الطلط نے ارشاد فرمایا: اے ابوہر! میں نے عرض کی: لبیک اللہ کے رسول! آپ نے ارشاد فرمایا: اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں بھی میرے پاس بلا لاؤ۔ ابل صفه ابل اسلام کے مہمان تھے۔ وہ گھر بار، اہل وعیال اور مال وغیرہ ندر کھتے تھاورنہ کسی کے پاس جاتے ہی تھے۔ جب آب سائلاً کے پاس صدقہ آتا تووہ ان کے یاس بھیج دیتے اور خود اس سے کچھ نہ کھاتے تھے اور جب آپ کے یاس مدیر آتا تو اس سے پچھ خود بھی کھا لیتے اور ان کے پاس بھی بھیج دیتے تھے اور انہیں اس میں شریک کر لیتے تھے۔ مجھے بیہ بات نا گوارگزری۔ میں نے سوچا کہاس دودھ کی مقدار کیا ہے جو وہ اہل صفہ میں تقسیم ہو؟ اس کاحق دارتو میں تھا کہ اسے نوش کر کے کچھ قوت حاصل کرتا۔ جب (اہل صفہ) آئیں گے تو (رسول الله مَنْ اللَّهُ مُحِيم بي فرما ئيس كے تو) ميں ان ميں تقسيم كروں گا، مجھے تو شايد اس دودھ سے پچھ بھی نہیں ملے گالیکن اللہ اور اس کے رسول سَلَیْتِیْم کی اطاعت اوران کے حکم کی بجا آوری کے سواکوئی جارہ بھی نہ تھا، چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور انہیں (آپ کی) دعوت پہنچائی۔ وہ آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت ما تکی تو انہیں اجازت مل گئی۔ پھروہ آپ سَلَیْمُ کے گھر میں اپنی اپنی جگہہ ير فروكش ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اے ابو ہر! میں نے عرض كى: لبيك الله کے رسول! آپ نے فرمایا: پیالہ لو اور سب حاضرین کو دودھ پلاؤ۔ میں نے وہ پیالہ پکڑا اور ایک ایک کو پلانے لگا۔ ایک شخص جب پی کر سیر اب ہوجاتا تو جھے پیالہ واپس کر دیتا۔ پھر میں دوسرے شخص کو دیتا۔ وہ بھی سیر ہوکر پیتا، پھر پیالہ جھے واپس کر دیتا، یہاں تک کہ میں نبی کر یم طابق تک کہ بینیا جبکہ تمام اہل صفہ دودھ پی کر سیر اب ہو چکے تھے۔ میں نبی کر یم طابق نے پیالہ پکڑا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر میری طرف دیکھا اور مسکرا کرفر مایا: اے ابو ہر! میں نے عرض کی: لبیک: اللہ کے رسول! فرمایا: میں اور تو باقی رہ گئے ہیں، میں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ نے تھی ارشاد فرمایا: میں اور آپ نے ارشاد فرمایا: بیٹے جاؤ اور اسے نوش کرو۔ چنا نچہ میں بیٹے گیا اور دودھ بینا شروع کر دیا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا: اور پو۔ آپ مجھے اور پینے کا مسلسل کہتے شروع کر دیا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا: اور پو۔ آپ مجھے اور پینے کا مسلسل کہتے دوبارہ فرمایا: پھر مجھے دے دو۔ میں نے وہ پیالہ آپ کو دے دیا۔ ہے! اب پینے کی بالکل گئوائش نہیں۔ اس کے لیے میں کوئی راہ نہیں یا تا۔ آپ علی آپ کو دے دیا۔ آپ علی اللہ آپ کو دے دیا۔ آپ علی اللہ آپ کو دے دیا۔ آپ علی اللہ آپ کو دے دو۔ میں نے وہ پیالہ آپ کو دے دیا۔ آپ علی اللہ آپ کو دے دیا۔ آپ علی اللہ تو کو دیا۔ آپ بیا ہوا آپ کا دور ہم ایا۔ آپ علی اور کیا میا ہوا آپ کو دے دو۔ دیا۔ آپ علی اللہ تو کو دیا۔ آپ بیا ہوا آپ کا دور ہم ایا۔ آپ کیا ہوا آپ کیا ہوا دورہ خودنوش فرمایا۔ "

## 🦊 سیدنا ابوبکرصدیق مٹاٹیءؑ تلاوت قر آن کرتے وقت آنسو بہاتے 🖐

#### المديث 38

((وَعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ طَرَفِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، ثُمَّ بَدَالِلَّ بِيْ بَكْرٍ فَابْتَنٰي مَسْجِدًا

''اور نبی کریم عَلَیْمُ کی زوجہ مطہرہ اُم ّ المونین سیّدہ عاکشہ رُلُ ﷺ نے بتلایا کہ میں نے جب سے ہوش سنجالا تو اپنے مال باپ کومسلمان ہی پایا اور ہم پر کوئی دن ایسانہیں گذرا جس میں رسول اللہ عَلَیْمُ صبح وشام دن کے دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں، پھر سیدنا ابو بکر ڈواٹئ کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی تو انہوں نے گھر کے سامنے ایک مسجد بنالی، وہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، مشرکین کی عورتیں اور ان کے بیچے وہاں تعجب سے سنتے اور کھڑے ہوجاتے اور آپ کی طرف و کیھتے رہتے۔ سیدنا ابو بکر ڈواٹئ بڑے رونے والے آدمی شخصے اور جب قرآن کریم پڑھتے تو آنسوؤں پر قابونہ رہتا، قریش والے آدمی سے داراس صورت حال سے گھرا گئے۔''

# 🦊 سیرنا عثمان غنی طالعیہ قبر کے ذکر پر آنسو بہاتے 🤲

#### مديث 39

((وَعَنْ سَمِعَ هَانِئًا مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بِكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ: تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلا عَلَى قَبْرٍ بِكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ: تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلا تَبْكِى وَتَبْكِى، مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: إِنَّ الْقَبْرَ أَبُكِى وَتَبْكِى، مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: إِنَّ الْقَبْرَ أَقَلُ مَنْ زِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ أَنَّ لَا فَرَالِ الْآخِرةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ

<sup>1</sup> صحيح بخارى، كتاب الصلاة، رقم: 476.

وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: مَا رَأَيْتُ مَنْظُرًا قَطُّ إِلَّا الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ. ) •

''اور حضرت عثمان بڑائیڈ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہائی بڑائیڈ کہتے ہیں اور حضرت عثمان بڑائیڈ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہوجاتی۔ آپ سے عرض کیا گیا: آپ بڑائیڈ جنت اور دوزخ کا ذکر مبارک تر ہوجاتی۔ آپ مضرت فرماتے ہیں تو نہیں روتے ، لیکن قبر کے ذکر پر اس قدر روتے ہیں؟ حضرت عثمان بڑائیڈ نے کہا: اس لیے کہ رسول اللہ شکائیڈ نے ارشاد فرمایا ہے: قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کسی نے اس سے نجات پالی تو اگلی منزل ہے۔ اگر کسی نے اس سے نجات پالی تو اگلی منزل ہے۔ اگر کسی نے اس سے نجات پالی تو اگلی منزل ہے۔ اگر کسی نے اس سے نجات بالی تو اگلی منزل ہے۔ اگر کسی نے اس سے نجات بالی تو اگلی منزل ہے۔ اگر کسی نے اس سے نجات نہلی تو بعد کی منازل منزل ہے۔ اگر کسی نے اس سے نجات نہلی تو بعد کی منازل منزل ہے۔ آپ اللہ کے رسول منافی نے قبر سے زیادہ گھبراہ ہے اور تخق والی کوئی اور جگہ نہیں دیکھی۔''

## 

#### مديث 40

((وَعَنْ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أُتِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي. يَوْمًا بِطَعَامِهِ فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي. فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ، وَقُتِلَ حَمْزَةُ أَوْ رَجُلُ اَخَدُ خَيْرٌ مِنِّي فَلَا بُرْدَةٌ، وَقُتِلَ حَمْزَةُ أَوْ رَجُلُ اَخَدُ خَيْرٌ مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا

<sup>1</sup> سنن ترمذی، أبواب الزهد، رقم: 2308، مسند أحمد: 63/1- محدث الباني اوراحم شاكر في المائي اوراحم شاكر في المائي الم

العين خثيت الى

## ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي.)) ٥

''اور سعد بن ابراہیم رشائنے سے مروی ہے کہ ان کے والد حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رشائنے فاقہ سے تھے، ان کے سامنے ایک دن کھانا رکھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر رفائنے (غزوہ احد میں) شہید ہوئے ، وہ مجھ سے افضل تھے۔ لیکن ان کے گفن کے لیے ایک چپا در کے سوا اور کوئی چیز مہیا نہ ہوسکی۔ اسی طرح جب حمزہ رفائنی شہید ہوئے یا کسی دوسرے صحابی کا نام لیا ، وہ بھی مجھ سے افضل جب حمزہ رفائنی شہید ہوئے یا کسی دوسرے صحابی کا نام لیا ، وہ بھی مجھے تو ڈرلگتا ہے۔ لیکن ان کے گفن کے لیے بھی صرف ایک ہی چپا در مل سی۔ مجھے تو ڈرلگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چین اور آرام کے سامان ہم کو جلدی سے دنیا ہی میں دے دیے گئے ہوں پھر وہ رونے گئے۔''

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ



<sup>🚯</sup> صحيح بخاري، كتاب الجنائز، رقم:1274، وكتاب المغازي، رقم:4045.

العين خثيت الهي العين خثيت العين العين خثيت العين خثيت العين العي

# فهرستْ آياتْ ِ قرآنتِ

| صفحتمبر | شار طرف الآية                                                       | تمبر |
|---------|---------------------------------------------------------------------|------|
| 14      | إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ              | :1   |
| 14      | إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا                     | :2   |
| 22      | وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَر رَبِّهِ جَنَّاتٰنِ                          | :3   |
| 24      | وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ اتَوْاوَّ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ            | :4   |
| 26      | وَ اِذَا سَمِعُوْا مَآ ٱنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ                    | :5   |
| 28      | إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا                     | :6   |
| 28      | يَدُعُونَ رَبِّهُمْ خُوفًا وّ طَبعًا                                | :7   |
| 35      | وَ أَقِيمِ الصَّلَوٰةَ لِنِكُرِي                                    | :8   |
| 44      | فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيْلًا وَّ لَيَبْكُواْ كَثِيْرًا                 | :9   |
| 45      | : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّدِينَ | 10   |
| 49      | : أُولِيكَ الَّذِينَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيسَ    | 11   |



البعين خثيت الجي الجين خثيت الجين الجين خثيت الجين الجين خثيت الجين ا

# فهرست احساديث ببوينه

| صفحهمبر | ر طرف الحديث                                                                                         | تمبرشا |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15      | كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ                                                                 | :1     |
| 16      | كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ قَبْلَكُمْ يُسِيْءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ                                         | :2     |
| 16      | إِذَا أَرَادَ عَبْدِيْ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً                                                       | :3     |
| 17      | إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبْهَا                                 | :4     |
| 18      | سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ                                                             | :5     |
| 19      | بَيْنَمَا ثَلاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ                                                   | :6     |
| 22      | أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عِيِّلًا وَهُوَ يَقُصُّ عَلَى الْمِنْبَرِ                                  | :7     |
| 23      | مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ                                               | :8     |
| 23      | إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا                                              | :9     |
| 24      | هُمُ الَّذِيْنَ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُوْنَ                                                | :10    |
| 24      | وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عِيَّا اللَّهِ عِ | :11    |
| 27      | عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ                                                    | :12    |
| 27      | لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلُ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ                                               | :13    |
| 29      | عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ                                                        | :14    |
| 30      | إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا                                                    | :15    |

| 61 | البعين خثيت البي                                                     | 些   |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 30 | أَنَّ النَّبِيَّ عِينَ اللَّهُ عَلَى شَابٍّ                          | :16 |
| 31 | سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَبْلَ مَوْتِه بِثَلاثَةِ آيَّامٍ      | :17 |
| 32 | أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ إِنْ خَيْرًا                        | :18 |
| 32 | أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ                      | :19 |
| 33 | أَلَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَفْتَنِيْ       | :20 |
| 34 | مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ                              | :21 |
| 34 | مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ                    | :22 |
| 35 | إِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ             | :23 |
| 35 | أَخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ ذَكَرَٰنِي يَوْمًا                     | :24 |
| 36 | مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ               | :25 |
| 37 | لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ | :26 |
| 38 | كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً                | :27 |
| 40 | كَانَا يُكْثِرَانِ السَّفَرَ نَحْوَ لهٰذَا الْبَيْتِ                 | :28 |
| 40 | : اَنَّ رَجُلًا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ                             | :29 |
| 42 | ثَلاثَةٌ: أُقْسِمُ عَلَيْهِنَ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا               | :30 |
| 44 | إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ        | :31 |
| 45 | إِنَّ الْمُوْمِنَ يَرَى ذُنُوْبَهَ كَأَنَّهُ فِيْ أَصْلِ جَبَلٍ      | :32 |
| 47 | يَا عِبَادِي! اِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي               | :33 |
| 49 | قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ                  | :34 |
| 50 | خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ                     | :35 |

| 62 | البعين خثيت الهي                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 51 | 36: كَانَ النَّبِيُّ عِلَيُّ يَخْرُجُ عَلَيْنَا فِي الصُّفَّةِ              |
| 51 | 37: يَقُولُ آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ |
| 55 | 38: لَمْ أَعْقِلْ أَبُوَى إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ                |
| 56 | 39: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى                         |
| 57 | 40: أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَ اللَّهِ يَوْمًا بِطَعَامِهِ    |



البعين خثيت البي البعين خثيت البي

## مراجع ومصدي

1: قرآن حكيم.

- 2: الـجامع الصحيح المسند، للإمام محمد بن إسماعيل البخارى، ومعه فتح البارى، المكتبة السلفية، دارالفكر، بيروت.
- 3: الـجـامـع الصحيح للإمام محمد بن عيسى الترمذى، تحقيق: الشيخ أحمد شاكر، مطبعة مصطفى البابى الجلبى، القاهرة، 1398هـ.
- 4: السنن لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275هـ)، دار إحياء السنة النبوية، القاهرة.
- السنن لعبد الله محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجه (ت 273هـ)، تحقيق:
   محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة الحلبي، القاهرة.
  - المسند للإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي، بيروت، 1398هـ.
- السنن لأبي عبد الرحمٰن أحمد بن شعيب النسائي (ت 303هـ) ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض .
  - 8: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، طبعة مكتبة المعارف، الرياض.
    - 9: صحيح الجامع الصغير للألباني، طبعة المكتب الإسلامي.
- 10: صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى، دار إحياء التراث، بيروت.
- 11: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين الهيثمي، منشورات دار الكتاب العربي، بيروت، 1402هـ.
- 12: مشكوٰة الـمـصابيح للتربريزى، تحقيق نزار تميم وهيثم نزار تميم، طبعة شركة دار الأرقم بن أبى الأرقم، بيروت.



| 64 | العين خثيت الى |
|----|----------------|
| شت |                |
|    | ياددا          |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |
|    |                |